



W

W

W

a

S

0

0

m



تحريم محود 235 حنا كي محفل حاصل مطالعه بیاض رنگ حنا تنيم طاهر 238 حنا كادسترخوان افراح طارق 251 رتاب حنا بھی بھنی 242 سی قیامت کے بنام فرزیشن 256 میری ڈائری سے صائد محمد 245

انتتاه: ابنامه حنام جمله حقق محفوظ بي، پېلشرى تخريرى اجازت كے بغيراس رسائے كى كسى بھى كہانى، ناول باسلسل کوسی بھی انداز سے ندتوشائع کیا جاسکتا ہے،اورند کیسی ٹی وی چینل پرڈرامد،ڈرامائی تفکیل اورسلیے وارقسط کےطور پر سمی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے،خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

# هرالله الرجمن الرجيم

بند متم مين خوامش مصور منسور 50 مير عدل سے بوجھا تاردو فرحظام 106

اجازت نبيس دي جاسكتي ابن انشاء 13



لوبرڈ سے قرۃ العین فرم ہائی 106 زبیدہ کی سمجی مریم، سیر 115

تجهيه جان شار عظی شامين بمن 172

تا لے جابیاں سیسرن 210

آخری عشق کی پہلی عید عالبان 219



W

W

W

m

ایک دن حناکے نام عزہ خالد



كاسدول سندى جين 162

هذامن فضل ربي ساريل 50

سروارطا برمحود نے تواز پر نشک پرلیں سے جھپوا کروفتر ما بنامہ حنا 205 سرکلرروؤ لا ہورے شائع کیا۔ خطوكابت وترسيل زركاية ، ماهنامه حنا يبلى منزل محمل امن ميدين ماركيث 207 سركاررود اردوباذارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي يل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com







قارئین کرام استمبر 2014ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔

W

W

گزشته کی دنوں سے جاری سیاسی بحران کی دجہ سے ملکی معاملات بری طرح متاثر مورب ہیں۔معشیت درہم برہم ہے۔لگاہے ہر چزیجمند ہوچی ہے۔ ڈالری قدر برد حکرسورو بے سے او پر ہو كى ہے۔كاروبارحم ہوتے جارہ ہیں۔لوگ اس انظار میں ہیں كدد يكھنے اس بحران كا اونث كس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پورے ملک میں روزمرہ زندگی کےمعاملات ممل طور پر تعطل کا شکار ہیں۔حالات متقاضى بين كه فريقين دانشمندي سيه كام لين اوراس سياى بحران كاحل جلد ازجلد تكاليس -اب جب بيسطوررم كى جارى بين تو خدا كاشكر ب كرتمام فريقول في حالات كى نزاكت كو بمانية موئ مذاكرات كا آغاز كرديا ب- ديكس اب فداكرات كاكيا بيجد كلتا بيديات توطع بكرمارج كرنے والے خالى باتھ واليس ميں جائيں مے اور ندبى ييمكن ہے كدان كے تمام مطالبات تعليم كر لئے جائیں۔اس لئے کوئی درمیانی راستہ اختیار کر کے بی اس ڈیٹر لاک کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ فوج نے بھی میں مشورہ دیا ہے کہ سب لوگ اپنے رویے اور سوچ میں لیک پیدا کریں تا کہ مسئلے کے قابل قبول حل تک پہنچا جا سکے۔ ہاری نظر میں قوج کے ترجمان کے بیان میں چھپی ہوئی منبیہ کو بھی سجھنا عابيك كالرسياى توتول نے اس بحوال كاحل كرنے كے لئے فل بيٹے كرسنجيدہ كوشش ندكى اور بحوان اسى طرح جارى رباتو مجورافوج كوحالات يرقابويان كالوشش كرنا موكى اورا كرايها مواتوية جهوريت کے لئے بہت خطرناک ہوگا۔

برى : - 17 ستبركويرى الميمرومكي تيسرى برى منائى جارى ب-آپ سے التماس ب كمرحوم كى مغفرت اورورجات كى بلندى كے لئے رب العزت سے دعاكريں۔ اس شارے میں: \_ ایک دن حنا کے ساتھ میں ملیے عزو خالد ہے، اُم مریم اور سدرة اُمنتی کے سلسلے

وارناول بمعصومه منصوراور فرح طاہر کے ممل ناول بہاس کل ،سندس جیس اور عظمی شاہین کے ناولٹ، مصباح نوشین ، تر ۃ العین خرم ہاحمی ، مریم ماہ مئیر ہیمیں کرن اور عالی نا ز کے افسانوں کے علاوہ حنا کے سبحى متقل مليلي شامل بين-

آپ کی آرا کا منتظر

ليانت على عاصم

ليانت على عامم

والمسلطة المالي بياري باتين

### عرب دورجا بليت من

W

W

W

m

دور چاہلیت میں عرب این فطری صلاحيتول اوربعض عادات واخلاق ميس تمام دنيا مین ممتاز تنهے، فصاحت و بلاغت اور قادر الکلامی ين ان كاكولي بمسر شقطاء آزادي وخود داري ان کو جان سے زیادہ عزیز تھی ،ستہسواری وشجاعت میں وہ بے بدل تھے،عقیدہ کے برجوش صاف کو اور جری حافظہ کے توی مساوات بے تعلق اور جفائتی کے عادی ارادہ کے یکے زبان کے سے، وفاداري ادرامانت داري مين ضرب المثل تقد کین انبیاء اور ان کی تعلیمات سے دوری ادرایک جزیرہ نما میں صدیوں سے مقیدر ہے گ وجدے اور باب دادا کے دین اور تو می روایات بر حتی سے قائم ہونے کا سبب وہ دینی و اخلاقی حیثیت سے بہت کر چکے تھے، پھٹی مدی میں زوال اور انحطاط كي آخرى نقطه ير يقي مكل مولى بت يرسى من جلا اوراس من دنيا كامام يقه، اخلائی واجماعی امراض ان کے معاشرے کو هن ك طرح كماري تقي ندجب كي اكثر خويول ے دہ محروم اور جالمیت کی زندگی کی بدترین خصوصيتول من مبتلاتهـ

عرب میں ہر کھر کا بت جدا تھا جس کی گھر والے يرسش كرتے تھ، جب كونى محص سفر كا ارادہ کرتا تو روائل کے وقت کھر پر اس کا آخری کام بیہوتا کہاہے بت کوحصول برکت کے لئے چھوتا اور جب سفر سے واپس آتا تو کھر پھنے کر

يبلاكام بدكرتا كداي بت كوتمركا باته لكاتا کسی نے تو ایک بت خانہ بنا رکھا تھا، کسی نے بت تیار کرلیا تھا، جو بت خانہ میں بنا سکتا تھایا بت بيس تيار كرسكنا تفاده حرم كے سامنے ايك چر گاڑ دیتایا حرم کےعلاوہ جہاں بہتر مجھتا پھر گاڑ کر اس کے کرداس شان سے طواکف کرتا جس طرح بیت الله کے گر دطواف کیا جاتا ہے ، ان پھروں کو وه انصاف کہا کرتے تھے اور اگرا چی سم کا پھرل جاتا تووہ پہلے پھر کو پھینک کراس نے پھر کو لے ليت اورا كر پھرند ياتے توسمى كاليك د هر بناتے ادراس بربری کولا کردو ہے مجرای کا طواف

مشرکوں کو ہر زمانہ اور ہر ملک میں جو حال ر ہا ہے، وہی حال عرب کا تھاء ان کے متعدد اور مختلف معبود تھے جن میں فرشتے، جن ستارے سب شامل تھے، فرشتوں کے بارے میں ان کا بیہ مقیدہ تھا کہ اللہ کی بٹیاں ہیں،اس کئے ان سے شفاعت کے طلب گار ہوتے، ان کی برسش كرتے اور ان كو وسيله بناتے، جنوں كو الله كا شريك كارتجمة ، ان كى قدرت اوراثر اندازى ير ایمان رکھتے اوران کی پرسٹ کرتے۔

اخلائی اعتبارے ان کی اندر بہت ی باریاں بانی جاتیں میں ،شراب عام طور سے نی جانی اور ان کی هنی میں برسی تھی، شراب کی دکائیں عام تھیں اور علامت کے طور پر ان د كانون يرجمند البراتا، جوابهت براني اورخولي كي بات می اور اس ش شرکت نه کرنا بردل کی

عرب کے سفاکانہ اعمال میں سب سے زیادہ بے رکی وستک دلی کا کام معصوم بچوں کو مار ڈالنا اور لڑ کیوں کو زنرو وٹن کر دینا تھا کیونکہ كؤكيال شرم وعاركا بإحث جحتى جاني تحيير

W

W

C

0

الهمخصوصيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ايك كتاب (قرآن ياك) اس علانيه روك ك ساتھ پیش کی کہ بیاللہ تعالی کا کلام ہے جو جھ بر نازل ہوا ہے، اس كتاب كا جب ہم جائزہ ليتے ہیں تو سینی طور بر محسوس موتا ہے کہ اس میں کوئی آميز تركبيس مونى ب،خودرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا ابنا كوني قول بعي اس شي شال سيس ہے بلکہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے، بائل کی طرح آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور عربوں کی تاریخ اور زمانہ نزول قرآن میں بین آنے والے واقعات کواس میں کلام النی کے ساتھ غلط ملط میں کر دیا گیا، بیرخانص کلام اللہ (WORD OF GOD) بنال ک اندرالله كيسوالسي دوسر عكاايك لفظ بحى شائل تہیں ہوا ہے، اس کے الفاظ میں سے ایک لفظ مجلي كم جيس موا ہے، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے زبانے سے جول کا توں یہ مارے زمانے تک معل ہواہے، بیر کماب جس وقت ہے نی اگرم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی شروع ہونی می ،ای وقت سے آب مملی الله علیه وآلدومكم في الص للموانا شروع كرديا تها، جب كوني وحي آني اس وقت آپ ملي الله عليه وآله وسلم كوسنايا جاتا تفااور جب آب ملى الله عليه وآله وسلم اظمینان کر لیتے بھے کہ کاتب نے اسے سے لكها ب، تب آب ملى الله عليه وآله وملم اس

علامت می ، زمانه جاملیت میں ایک مخص ایخ کمر بارکوداؤیر رکھ دیتا، پھر چرت سے اسے کے ہوئے مال کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھا، اس ہے نفرت اور دسمنی کی آگ معرکتی اورجنگوں کی نوبت آنی، حجاز کے عرب اور يمبودي سودي لين دین اورسود درسود کا معاملہ کرتے ، اس سلسلے میں بڑی بےرحی اور بخت دلی کے مظاہرے کرتے۔ عورت کے ساتھ طلم و بدسلوکی عام طور سے روا بھی جاتی می اس کے حقوق یا ال کیے جاتے،اس كا مال مرداينا مال بجھتے، وہ تركم اور میراث میں کھے حصہ نہ پائی ، شوہر کے مرتے یا طلاق دیے کے بعداس کواجازت بیں می کدائی پندے دوسرا نکاح کر سکے، دوسرے سامان اور حيوانات كى طرح وه بهى وارشت بين معل مونى رئى عى، مرداد اينا يورا يوراعل وصول كرماليكن عورت اسيخ حقوق سےمستفيد ميں ہوسلق مى، کھانے میں بہت ی ایس چزی تھیں جوم دول کے لئے خاص میں اور عورتیں ان سے محروم میں ، الركيول سے نفرت اس درجہ بوط كى كى كرائيس زندہ دن کرنے کا بھی رواج تھا، بعض ننگ و عار کی بنا پر بعض خرچ و مقلسی کے ڈر سے اولا دکومل كرتے، عرت كے بعض شرفا اور رؤما اليے موقعوں بر بچیوں کو خرید کیتے اور ان کی جان بچاتے ،مصحمہ بن ناجیہ کابیان تھا کہ اسلام کے ظہور کے وقت میں تین سوزندہ در کور ہونے والی لركيول كوفد بيدح كربجاج كانتفا بعض اوقات كسي سفر یامشغولیت کی دجہ سے لڑکی سیائی ہو جاتی اور دمن كرنے كى توبت ندآنى، تو ظالم باب دھوك دے کراس کو لے جاتا اور بوی بے دردی سے زندہ دمن کر دیا، اسلام لاتے کے بعد بعض عربوں نے اس سلسلے میں بوے اندو بیناک اور

رفت انگیز واقعات بیان کے ہیں۔

الله عليه وآله وملم كے زمانے سے لے كرآج تك هر پشت على لا كلول اور كرورون جافظ موجود رہے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کوئی محص بدلے تو بہ حفاظ اس کی علطی پکر لیس سے، پچھلی صدی کے آخر میں جرمنی کی میوع یو نیورش کے ایک استی ٹیوٹ نے دنیائے اسلام کے مختلف حصوں سے ہرز مانے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے قلمی اور مطبوعہ بیالیس بزار نسخ جمع کیے تھے، پياس سال تك ان يرحقيقي كام كيا كيا، آخريس جور بورث پیش کی کئی وہ پیھی کدان سخوں میں كتابت كى غلطيول كے سواكوئي فرق تبين ب، حالانکہ یہ پہلی صدی ہجری سے چودھویں صدی تك كے ليخ تھاور دنیا كے ہر تھے سے فراہم کے گئے تھے، افسوس کید دوسری جنگ عظیم علی جب جرمنی پر بمباری کی گئی تو وہ انسٹی ٹیوٹ تیاہ ہوگیا لیکن اس کی تحقیقات کے نتائج دنیا سے تابید

ایک اور بات قرآن کے متعلق میر بھی نگاہ مين ركيے كه جس زبان ميں بيازل موا تھا، وہ ایک زندہ زبان ہے،عراق سے مراکو ک كرورون انسان آج بھى اسے مادرى زبان كى حیثیت سے بولتے ہیں اور غیر عرب دنیا میل بھی كرورون افرادات يزعة اوريرهات بين، عرفی زبان کی کرامر،اس کی لغت،اس کے الفاظ کے تلفظ اور اس کے محاورے چودہ سو برس سے جول کے تول قائم ہیں، آج برعر لی دال اے يده كراى طرح مجه سكتا ب جس طرح جوده مو يرس ليل كروب بحقة تقد

بدے محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم خصوصیت جوان کے سوالسی نبی اور کسی پیشوائے غرب کو حاصل مہیں ہے، اللہ تعالی کی طرف سے

يائے گا اور فرق ہو كيے سكتا ہے جبكدرسول الشصلي

محفوظ جگدر کھ دیتے تھے، ہرنازل شدہ وحی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب کو سے بدایت بھی فرما دیے تھے کداے کس سورہ علی كس آيت سے ملے اور كس كے بعد ورج كيا جائے ، اس طرح آب صلی الله علیه وآله وسلم قرآن یاک کور تیب بھی دیتے رہے تھے، یہاں تک که ده ممیل کوچیج گیا۔ مچر نماز کے متعلق آغاز اسلام ہی ہے ہیہ

ہدایت می کداس کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے، بہت سےلوکوں نے اسے پورا یاد کر لیا اور ان سے بہت زیادہ بری تعداد ایسے محابہ کی تھی، جنہوں نے کم وبیش اس کے مخلّف جھے اپنے حافظے میں محفوظ کر لئے تھے، ان کے علاوہ وہ متعدد صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، ترآن کے مختلف حصول کوبطور خودلکھ بھی رہے تحقى أس طرح قرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى حيات طيبه بي ميس محفوظ مو جكا تعار W

W

W

m

پس برایک تابل انکار تاریخی حقیقت ب كه آج جوفر آن مارے ماس موجود ہے، بيافظ بهلفظ وہی ہے جسے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے کلام اللہ کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا، حضور صلی الشفليدوآلدوسلم كى وفات كے بعدآب صلى الله عليه وآله وحملم کے ملیلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام عا فطوں اور تمام محرمری سخوں کو جح كرك اس كاليك ممل تخدكما في صورت بين

حفرت عثان عن كرماني مي اى كى تقلیں سرکاری طور پر دنیائے اسلام کے مرکزی مقامات کو بیجی سیس، ان میں سے وہ تعلیں آج جمی دنیا میں موجود ہیں ،ایک استنبول میں دوسری تاشفند مين، جس كا جي جائة آن مجيد كا كوني مطبوعد تسخد لے جا کران سے ملا لے ،کوئی فرق نہ

ع انسانی کی ہدایت کے لئے جو کتاب ان بر زل ہوئی تھی، وہ اپنی اصل زبان میں ایسے مل الفاظ کے ساتھ بلائغیر وتبدل موجود ہے۔ ارشادات رسول الثدصلى الثدعليدوآ لدوسكم

اللہ كا باتھ جماعت كے اور موتا ہے جو راعت سے الگ ہوگاوہ آگ میں جایز ہےگا۔ بعانی سے مراد مسلمان بھائی ہے، ظالم کی رداس طرح كداسي علم سدوكا جائے۔ مظلوم کی بدوعا سے ڈرو، اس کئے کہاس کی رعااوراللد کے درمیان کونی پردہ میں ہے۔ انسان اسے بھائی کے سبب بہت کھ بن اتا ہے، مینی زیادہ لکتا ہے۔

ادير والا (دين والا) باتھ ينج والے لينے والے) ماتھ سے بہتر ہے اور سب سے لے اے دوجس کی م پرذمہ داری آلی ہے۔ بہترین کمانی کرنے والا وہ مزدور ہے جوتی تی ہے محنت کرے۔

جبتم میں ہے کوئی کام کرے تواسے پخت ریقے سے انجام دے۔

اللہ کے نزدیک بہترین کام وہ ہے جس س باقاعد کی ہو۔

نسی قوم کی زبان سکھ لو، اس کے شرھے ففوظ ہوجاؤ کے۔

موس وه ب جے ایل برالی سے اسوس ہو دراین لیلی سے مسرت حاصل ہو۔

دوآدمیوں کا کھانا تین کے لئے اور تین کا کھانا جار کے لئے کالی ہوتا ہے۔

فراخی وخوش حالی کی امید رکھنا بھی عبادت

انسان کے اسلام کاحسن سیجمی ہے کہوہ منول با توں کوچھوڑ دے۔

يرى چيزېيس دى كئى۔ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں فرمایا، موسم بہار جو چھاگاتا ہے، اس میں ایسے

لوگول کوئم دولت سے اپنا کروید وہیں کرسکو

دولعمیں ایس بی جن سے بہت سے لوگ

اكرتم بولنے كى بہترين صلاحيت كے مالك

بھلائی تو بہت ہے مراسے کرتے والے

نیک بخت وہ ہے جو دوسرول سے عبرت

دل کا اندھاین سب سے بدا اندھاین

راستول مين مت بيفوه اگر بيشمنا بي بولو

اگر انسان کے ماس دوسونے کی وادمان

جس کا کھانا بہت ہو،اس کی بیاری بہت ہو

دو چروں والا (منافق) اللہ کے نزد یک

ايمان ميں وي كائل ترين بموكن، جو

موس مو ايخسن اخلاق سے، روزه دار

زبان کی تیزی سے برھ کر انبان کو کوئی

بجر نظر من جهكا كر ركموه سلام كا جواب دوه بعظ

مجمى ہوں تو وہ تیسرى وادى كاطلب گارين جائے

ہوئے کورات دکھاؤاور کمزور کی مدد کرو۔

اورجس کی غذا کم ہواس کی دوا کم ہو۔

بهجي معززتبين موسكتاب

اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔

اور تماز كزار كادرجه حاص كرليتا ب\_

ہوتو ان صلاحیتوں کو اسینے اس بھائی کی ترجمانی

ين صرف كروجو كفتكوير قادر مين توبيعي صدقه

W

W

W

O

مح،اس لئے ایس این اخلاق سے کرویدہ کرو۔

محروم ہوتے ہیں بصحت وفراغت۔

بہت کوڑے ہیں۔

حاصل کرے۔

الرح المراجين وي جاسكتي

اجازت تهين دي جاعتي

شايد بى كوئى دن جاتا ہوگا جب آپ اخبار میں اس مسم کی خبریں یا اعلانات ندد میصیے ہوں۔ و حمی کو ملک کے الاے الاے کرنے کی ا جازت بين دي جاسلتي-" "تاجرول كو ملاوث اور كرال فروشي كي

اجازت بيس دى جائے كى۔" " نشهر يول كوسر كول اور فث بالقول بركندكي پھلانے کی اجازت مہیں دی جائے گی۔

ووفحش فلميں وكھانے كى اجازت مبين وى جاسلتي-"وغيره-

ہم نے تو ایک بارتجویز بھی کیا تھا کہ جس طرح اخبارول می "ضرورت رشته" كرائ كے لئے خالى بوغيرہ كے كاسيفا كد كالم موت بين، أيك مستقل كالمن اجازت مين دي جائ ک " کے عنوان سے بھی ہونا جا ہے، عوام وہ صفحہ تلاش كر كے معلوم كرليا كريں كے كدآج كس چيز کانافہ ہے، یعنی آج کس چزی اجازت ہیں ہے لیکن جاری یات اس ملک میں سنتا ہی کون ہے؟ ا سے سادہ لوحوں کی ہارے ملک علی می

میں ہے جو جھتے ہیں کہ ان چیزوں کے لئے اجازت کی ضرورت مہیں جس نے جب جی جاہا، ملک کے موے موے کر دیے، حکومت سے بالكل اجازت نه لي، جب جي جا ما شهر مين كندكي عميلا دي، جب جي عام محش علمين دكھائي شروع كردي حالانكمان اعلانات كى عبارت بى سے

جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، وہ امین ہوتا مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا طاقتورمومن، كزورمومن سے بہتر ہے۔ آدمی کی جنت اس کا کھر ہوتا ہے۔ غدامت جي اوبهي-شر کا دامن چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔

أيك اورامتحان سامنيآيا

بدر کامعرکدایاراور جانبازی کاسب سے برا جمرت انگیز منظر اور ایک نیا امتحان بن کر سامنے آگیا تھا کیونکہاس سے پہلے کمہ کا شاید ہی كوتى مسلمان موكا جورضائ البي كي خاطرهم وستم کے دو یا ٹوں کے درمیان گندم کی طرح پیسا نہ حمیا

اس جسمانی تشدد کے بعد ان پر دوسرا امتخان آیا اور به مال، کاروبار، تجارت، کعربار، اعزہ دا قبرہاءاور وطن کی محبت سے دستبر داری اور سب علائق سے دامن جماز کر مکہ کی سرز مین کو خربادكهنااورمديندك جانب بجرت كرنا تعا\_ اوراب معركه بدركي صورت من ايك اور امتحان سامنے آیا۔ جو لوگ سے مومن سے، انہوں نے فی الواقع سب کی آتھوں کے سامنے ان تمام رشتوں کو کاٹ مھنے جواللہ کے دین کے ساتھان

公公公

یودے بھی ہوتے ہیں جن کے کھانے سے جانوروں کے پیٹ چول جاتے ہیں اور وہ مر بحران كاشدت اختيار كرنا اس كاحل مونا

W

W

W

مومن کی مثال شہد کی تھی سے جو یا کیزہ کھائی ہے اور شہد کی شکل میں یا کیزہ کھلائی ہے۔ عمل كامدارنيت يرب اور برتھ كے لئے وای کھے ہے جس کی اس نے نیت کی۔

جھوٹ کے جوت کے لئے یہ کائی ہے کہ انسان جو کھوسے اس کو بیان کرتا پھر ہے۔ جس نے لوگوں کوشکر بیادا نہ کیا اس نے الله كاشكريه بهى ادانه كيا-

فرمان رسول الثدصلي الثدعليه وآله وسلم

مشورہ کر لینے کے بعد کوئی انسان تباہ مبیں

مجصے بلنداخلاق کی محیل کے لئے بھیجا گیا۔ متكبرك ساته تكبركنا صدقد ب-چفل خور جنت مين داخل مين موگا\_ ہر نیل صدقہ ہولی ہے۔ انسان کا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ

دین اخلاص وجرخوای کانام ہے۔ بھلائی کا راستہ بتائے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ امیری دل کی امیری ہے۔ اورحیا بھی ایمان کا ایک شعبہ۔۔۔

این بھائی کی مدد کرودہ ظالم ہویا مظلوم۔ ملم قیامت کے دن تاریلی بی تاریلی ہو

ك يعلق من حائل موئے۔

والح ہو جاتا ہے کہ بیرساری باتیں با قاعدہ اجازت کی مختاج ہیں، بعضوں کی اجازت کے لئے مطبوعہ فارموں پر درخواست دین برالی ہے، بعضول کے لئے سادہ کاغذیر درخواست دے عكت بين، چونكه عوام الناس كو درخواسيس للصف اور دين كاطريقة معلوم ميس موتاء اس كن ان كى رہنمانی کے لئے ہم نمونے کی چند درخواسیں درج - してこうしょう

W

W

W

O

موده بنانے میں مثی اللہ دتا عاجز عرائض نولیں کی مدداور رہنمانی کا اعتراف کرنا ضروری ہے، متی جی جیا کہ قلص سے ظاہر ہے ایک خوشکوار شاعر بھی ہیں ملع کچیری کے برآمے میں آب ان سے اراضی کے جھکڑوں مشادی کے تنارعات، لین دین کے قصول غرض میر کہ برسم كے مقدموں كےسلسلے ميں مشورہ لے سكتے ہيں، عرضیاں مھی لکھوا کتے ہیں، ان کے شعر مھی بن سکتے ہیں اور ان کا حقہ بھی کی سکتے ہیں۔

دوبارہ دو تکوے مکوے کرتے ملک کے حضور فيض تنجور جناب صدر مملكت بالقابه جناب

ہم وسخیطیان ذیل کہ اس ملک کے مشہور ملك دسمن سياست دان بين ،اس ملك ح مكور كلزے كرنا جاہتے ہيں ، كيونكه بيد ملك خاصا برا ہے، کی بری طافت کے حلق سے سالم میں اتر سكنا، فدويان كوتخ يب كارى كايرانا اور خانداني

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

تجربہ ہے اور ہمیں غیر مکی ماہرین کا تعاون بھی حاصل ہے۔ مزیدالتماس ہے کہ فدومان کو ہمار ہوئے کی

مزیدالتماس ہے کہ فدویان کو بیار ہونے کی اجازت بھی دی جائے ، علاج کا مرحلہ فدویان خود کے اجازت بھی دی جائے ، علاج کا مرحلہ فدویان خود طے کرلیں گے اور اس کے لئے اس ملک کے ڈاکٹروں کو جو پہلے ہی عوام کی خدمت میں مصروف ہیں ، تکلیف نہ دیں گے۔

W

W

W

### <u> جازت</u>

برائے گندہ کردن کوچہ ہائے شہر جناب عالٰی

ہمشہر یان کراچی درخواست کرتے ہیں کہ
ہمیں شہر کی سر کوں اور فٹ پاتھوں کو گندہ کرنے
کی اجازت دی جائے ، جناب والا! ہماری سماری
خرابیوں کی جڑ مغرب کی اندھی تقلید ہے ، یہ لوگ
ابن انشاء وغیرہ جو ولایت ہوآتے ہیں وہاں کی
صفائی کانہ صرف پرچار کرنے لگتے ہیں بلکہ ان کی
کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ جھی و یہے ہی
ہو جا کیں ، اپنی تہذیب اور روایات کو چھوڑ دیں ،
ہو جا کیں ، اپنی تہذیب اور روایات کو چھوڑ دیں ،
ہر چیشاب نہ کریں۔

حضور والا! آپ سے بیامر تحقیٰ نہ ہوگا کہ
اسلامی ملکوں میں کہیں صفائی کا رواج نہیں،
پاکستان میں صفائی کا التزام اس کچرل اتحاد اور
رابط یا ہمی میں رفنہ بیدا کر سکتا ہے جو ہند کے
ساحل سے لے کر تا بخاک کا شغر موجود ہے۔
علاوہ ازیں جناب والا! آپ خود بی
انصاف کریں کہ ہم سرکوں پر چھکے نہ پھینکیں تو اور
کیا چھینکیں ،اس تو م کے چھینکے نہ پھینکیں تو اور
کیا گیا ہے اور اگر فٹ یا تھوں پر بیٹا ب نہ کریں

چەكند بنوائمين وارد

حضور والا! کھولوگ چین کا حوالہ بھی دیے ہیں، چین ہمار امخلص دوست ہے اور اس کے ہم پر بہت احسان ہیں، کین اس کا مطلب بینیں کہ ہم ہر معاطع بیں چین کی تقلید کریں۔
وہاں کمیوزم رائے ہے، کیا ہم اپنے ہاں بھی رائے کریں؟
وہاں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ہم بھی رکھنا شروع کردیں؟
وہاں چوری نہیں ہوتی، ہم اپنے ہاں بھی وہاں چوری نہیں ہوتی، ہم اپنے ہاں بھی نظام حیات عزیز ہے، چین سے ہماری دوتی کی بنیاد ہی ہی ہے کہ ہم اس سے کھونیں سیکھیں بنیاد ہی ہی ہے کہ ہم اس سے کھونیں سیکھیں بنیاد ہی ہی ہے کہ ہم اس سے کھونیں سیکھیں

### درخواست

دوئ کے بائیدار ہونے کی دجہ جی کی ہے۔

مے،اس کی کوئی بات اختیار ہیں کریں ہے،اس

برائے اجازت ملاوٹ وغیرہ جناب دالا!

ہم دکاندان غلہ منڈی بڑے ادب سے
المتمن ہیں کہ ہم کو کھلے بندوں ذخیرہ اندوزی،
گران فروشی اور ملاوٹ کی اجازت دی جائے۔
جناب والا! آپ خود انساف فرما تیں کہ
اگر ہم گران فروشی نہ کریں گے تو خود کیا کھا تیں
گے؟ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اور پولیس کو کیا
کھلائیں گے؟ ذخیرہ اندوزی کا فلنفہ یہ ہے کہ غلہ
انمول چیز ہے ہر کہ دمہ کے لئے نہیں ہوتا، کی
اخون کہا ہے۔

ندکھاتے داندگدم نہ نکلے خلد سے ہاہر حضور والا! اس مقرعے کا وزن آپ خود فیک کر لیجئے یا حبیب اختر صاحب علیگ ہے کرا لیجئے یہ کہ راھنگ کے محکمے میں ہیں ،ہم غلہ تو لئے

ونت وزن ٹھیک نہیں رکھ سکتے ، بیرتو شعر و شاعری ہے۔

جناب والا الماوث كا مطلب ہے ملانا ليمي التحاداور بهم آئي ، بهم اگر آئے اور ربت ، ہارى ، البخول چا ہے اور بہت ، ہارى ، البخول چا ہے اور چنے کے چلکوں کے درمیان اشاد اور بهم آئی کو فروغ دیے بین تو اس بی اعتراض کی کیابات ہے ، بیر قرمت میں چر ہے ، آج کی جبر طرف کی جبر میری پہندی زوروں پر ہے ، بہر طرف نفاق اور افتر آئی کی بوائیں چل ربی بین بہمیں افزائی کریں گے ، مثلا عرض کر دیں کہ آپ بهم افزائی کریں گے ، مثلا عرض کر دیں کہ آپ بهم افزائی کریں گے ، مثلا عرض کر دیں کہ آپ بهم سندی ، فیر سندھی ، پنجائی اور پڑھان ، شید ، بنی سندھی ، فیجائی اور پڑھان ، شید ، بنی سندھی ، فیر سندھی ، پنجائی اور پڑھان ، شید ، بنی کوئی آدی لیمانی جھڑوں اور آئے بیس ربت طبقے کا کوئی آدی لیمانی جھڑوں اور آئے بیس ربت طانے کا کوئی بیس جربی اور آئے بیس ربت طانے کی سان کو تھی بیس جربی اور آئے بیس ربت طانے دشن کی اور آئے بیس ربت طانے دشن

### التماز متضمن

یہا جازت برائے فیملی پلانگ حضورانورا

كاررواني ش حصه ليس\_

ہم دیار پاکستان کے تھٹمنڈو بلیف خاندائی اور انسیری تھیم اور عطائی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں شہرویوں کے جان و مال سے تھیلنے کی اجازت عطافر مائی چائے۔

جناب والا! اس ملک میں آبادی بہت بوھ ربی ہے اور فیلی پلانگ کا محکمہ چندال کامیاب نہیں رہاچونکہ ہماری قوم کے لئے اس سرے سے فیلی پلانگ کرنا مشکل ہے اور شاید خلاف شرع بھی ہے لہذا دوسرے سرے سے کوشش کرنی چاہیے، حضور والا! آپ پر روشن ہے کہ ہم نے

فاندانوں کے فاندانوں کا صفایا کر دیا ہے، مشک
آنست کہ خود بوید کراچی اور لاہور کے وسیج
تبرستان ہمارے وعوے کا زندہ جوت ہیں،
جناب والا! تبرستان کے ساتھ زندہ کا لفظ ہم
لطف زبان کے لئے لائے ہیں کیونکہ ہماری
سرکار دولت مند کو زبان ہے یعنی زبانوں کے
مسائل سے بھی گہری اور ملی دلچیں ہے، یہ مطلب

W

W

W

C

0

جناب والا! ایک دیر ندمطالبہ جارا یہ ہے کہ اگر بتیوں اور سنگ مرمر کے اسٹور کھولنے کی اجازت دی جائے تا کہ جارے مریضوں کے لواحقین کو دور نہ جانا پڑے، تکلیف نہ ہو۔ اجازت دی جائے شہر کا امن تیاہ کرنے کی

بركز ندليا جائے كه بم زنده آدمي كوقبرستان ميں

كازدية بيل-

حضوروالا!

ہم شہر ہذا کے شریبند، شہر کا امن تباہ کرنے کی اجازت جاہے ہیں جوہمیں امید ہے ضرور عطاکی جائے گی۔

جناب والا الحكيم الامت فرمايا ہے كہ پلٹ كر جمپنا جمپت كر پلنا ابو كرم كرنے كا ہے اك بهانہ آپ شليم كرس مے كہ جس قوم كے لوگ آپس بيس نہيں كر تكتے ، وہ باہر والوں سے كيا لؤيں محم۔

جناب والا! امن کو درہم برہم کرنا ہمارا کاروبارے اور روز افزوں گرانی نے ہماری کمر لوڈ کررکھ دی ہے، چاقو اور خبر منگے ہو گئے ہیں اور لاٹھیاں تک کیونکہ بائس مشرقی پاکستان ہے آتا تھا، اگر مرکار ہمیں ڈیڈے، چاقو اور ناجائز اسلحہ رعایتی نرخوں پر مہیا کرے تو غریب توازی بینی شرنوازی ہوگی۔

منا (15) ستمبر 2014



مبمان عزه خالد

فوزىيى آب نے كها" جلد كا مطلب جلد ى مونا ما ي "اور من حاضر موكى (آب بلائين اور ہم ندآ عیں والے و حالات بیس)۔ قار عن يملي ذرا تعارف موجائ، مجھ للے ہوئے زیادہ عرصہ میں ہوا 2012ء کے شروع میں ایک افسانہ لکھ کرشعاع ڈائجسٹ میں

W

W

W

S

0

m

بيج ديا تما، جھے انداز و بيس تما كەميرا يبلا تجرب ى كامياب موجائك كا مارى 2012م على ميرا يبلا افسانه شعاع من شائع مواتو محص لكا كه من لکھ عتی ہوں، اس کے بعد مختلف ماہناموں میں لكما، حتا من لكهنے خيال مجھے 2013ء كے شروع میں آیا، اینا اقسانہ مخدا کرے میری ارض یا ک پر ارت "بهت ورتے ورتے حاص بھیجا تھا پت میں کیا سلوک کیا جائے گا (ماردیا جائے گا چھوڑ دیاجائےگا) پرحناہے بھے بہت اچھارسالس ملاء حتا ہے لعلق زیادہ برانا جیس ہے براس معورے عرصے میں بھی بہت مضبوط ہو حمیا ہے، اس میں فوزیہ فیق کے برطوس اور دوستاندرو یے کا ہاتھ ہے وہ بڑی محبت اور پیار سے علم دیتی ہیں (میری محال الكاركرسكون)

میری روثین ایک ی تبیل رئتی برلتی رئتی ے، جب حوری آئی ہوتو بے حدممروف اور بمانی چھیوں برآئے ہوں تو بنتے باتیں کرتے کیے وقت کزرتا ہے بیت علیمیں چلنا، چلیس آب کوائی میلی سے ملواتی ہوں۔

ہم جار بین بھائی ہیں سب سے بوی سٹر

میرڈ ہیں ان کی ایک کیوٹ می بٹی حور عین ہے جو ہم سب کی آ محمول کا تاراہے اس کے بعد بھائی ماری ذہین تطین بہن ، این تی الی کے موتے والول تميث من قرست يوزيش لي إورسنده يلك سروس ميشن كا نميث وے چى بيل اور رزلف کا انظار ہے اور اس کے بعد " میں الائث بث ناك ليك ، (الى تعارف كى عماج ميل ہوں) کر بچویش کر چی ہوں اس سال ماسرز

الموجاتين-

" عني الارم آف كرو" ياسمين كي تيز آوازير

ہوجاتے بین اور بیسلسلہ دس کمیارہ بجے تک چلتا

كام سے فارغ مونے كے بعد انٹرنيث استعال كرتي مون، دو تين آئيد ياز بين جن ير

ادل لکھنا جا ہتی ہوا، ان کے متعلق میراعلم محدود ہے اس کے پروقسر کوئل سے مدد لین رہتی ہوں، آج کل خوب ریسری کردہی ہوں، انثا فی کی"اردو کی آخری کتاب" مجمی آج کل زرمطالعب قرصت من يدهى مول-

ركث بيزن عن ميجز ديعتي مول يا مجر يوليتيكل

وز، ملی حالات سے باخر رہے کے گئے توز

رور سنتی ہول، بہت محت الوطن ہول، (میرے

فانول سے آپ کومیری حب الوطنی کا اعدازہ

ور پھر سوجانی ہوں۔

کھانے کے بعدعشاء کی نماز برحتی ہوں

حوری آئی ہوتو سارا دن اس کی پیجرز اور

یر بوز بنانی رہتی ہوں، اس کے ساتھ فاری اور

البي بولتي مون، چلاتے كى يرينش كرتى مون،

بمانی آئے ہول تو رات دوڑ حالی یے تک

الره سال كى موتے والى ب (ماشااللہ)

میں لکھنے کے معالمے میں تعوری ست ہوں، جار یا بی ناول عرصہ ہوئے شروع کیے لیج یا حمین کی ذمہ داری ہے وہ بھی تب تک موتے ہیں بلکرایک مزے کی بات بتاؤں، میں جب تک اس کا جوا کنگ لیزمین آجاتا اس کے نے اپی میل تحریر ما معتمد کلاس میں لکمنا شروع کی بعد بد قے داری میرے نا توال کندموں برآ معی وه آج تک مل میں کر کی، اس میں میری جائے کی میرے ناتوال کندھے اس ذمہ داری کا ائی مزاجه شاعری بھی موجود ہے، میراسیس برجه الفائے کے لئے بالکل تیار جیس میں (دعا آف ہوم بہت اچھاے (یہ ش جیل میرے اللح كا) كمانے كے بعدظمركى نماز يرمعتى بول، اردكرد رہے والے لوگ كہتے ہيں بقول ماسمين یا تمین اور امی نماز کے بعد سوجاتے ہیں اور میں " تمارى بات يربنده تين دن تك بس سكا ب کلی بے چین روح جا کی رئتی ہوں، مجھے بھین الدرميري بيث فريند كل كے بحى كچدا يے عى ے آج تک دن میں سونے سے بڑے اگر بھی منتس ہوتے ہیں) میں جنی نان سریس ہوں موجى جاؤل تو مود آف رہتا ہے بہت لاكا ي اس سے کی کناہ زیادہ سجیدہ اور موڈی بھی ہوں، ہو جاتی جول، اس لئے دو پیر میں سونے سے حالات ووقعات کا بہت باریک بنی سے مشاہرہ ريز كرني جول كوني بك يده لتي جول، ما يج كرنى بول امت ملمه كى حالت زارير ببت بج يك استوويش آجات بين أليس توشن افول ہوتا ہے بھے" خون مسلم کا بہنے پر چیا عالی ہول، کھدور میں سب اٹھ جاتے ہیں تو كيل كمراميل" ائے کی جاتی ہے، کی وی زیادہ میں ویمنی

من عاليس بيناليس ساله خاتون جتني سجیدہ بھی ہوجانی ہوں ویسے کھر والوں کے خیال ص انتانی کیریس مول، (ان کا خیال اتا غلط (-UNC

ہم سب باعل کرتے دہے ہیں، بھین کی

شرارتی یاد کرتے ہیں نت نے چکے سائے

W

W

W

a

5

0

C

S

t

C

لذہب سے بہت لگاؤے بھے، مراایمان ہے جوہرای کے آگے جیک جائے توہ اے پر كبيل تبيل وكلنے ديتا، الله اينے بندوں كو بھی تنہا ميس چورانا، دنيا اور آخرت دونون كى كامياني بس ای ش ہے کہ ای سر کوبس ایک در پر جمالیا جائے، یقین کیج کر جی کی دوسرے در ہے گئے ک لوبت بین آئے گی۔

اب اجازت ویجئے ، دعاؤں میں باور کھے كاءا يناخيال رمح كا میں ایڈمیشن لوں کی (انشااللہ)۔

مح کا آغاز جرک نماز سے ہوتا ہے بھی الارم كى آواز سنة عى الحد جاتى مول تو بمى موبائل دوبائيال دينار بتاب اوريس اصطبل بلكه بوراجنل يجيسوني رجتي جول، مير علاوه سب

میری آ کھ ملتی ہے الارم آف کرکے دی بندرہ من مريدسونے كے بعد وضوكرنے جل يولى ہوں، تماز کے بعد کا ٹائم کھنے کے لئے بیٹ ہوتا ہے اس وقت موڈ ہو تو معتی ہول میں تو دوباره سوجانی جون، ایک دو کھنے بعد اعمی جون ناشتر کی ہوں، ناشتے کے بعد کمر کی صفائی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ موبائل چیک کرتی رہتی ہوں۔ "کڈ مارنگ منیج جر کے ساتھ آنا شروع

منا (16) سندير 2014

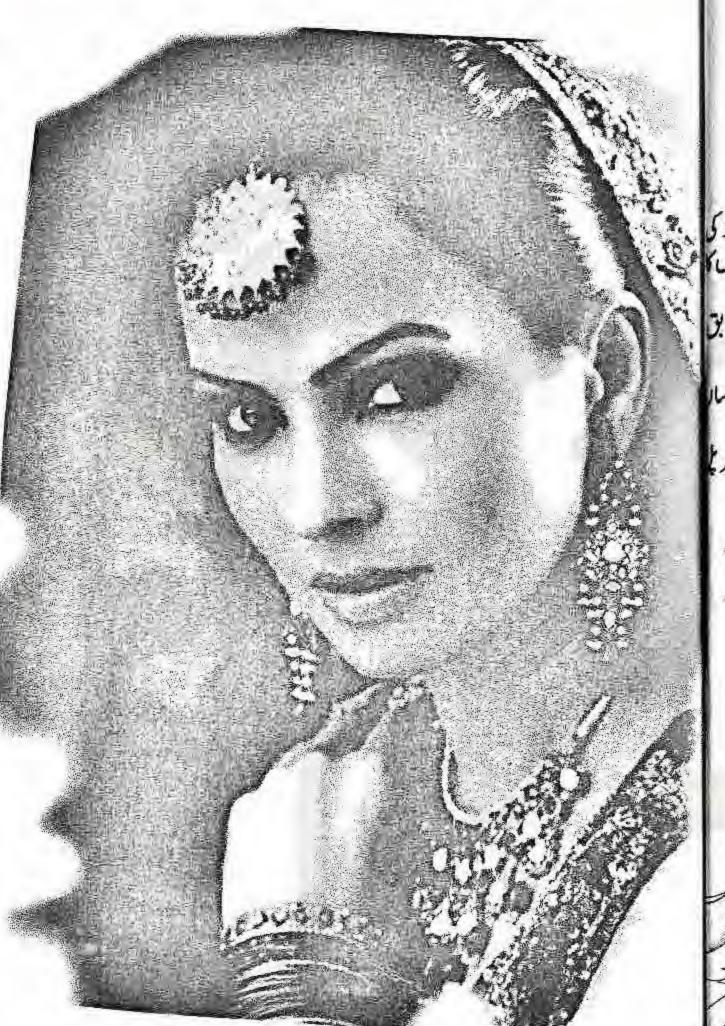



### پینتیوی قسا کا خلامه

پرنیاں کے بال بیٹا پیدا ہوتا ہے، ای اہم موقع پہ زنیب اور جہان کا نکاح ہو جاتا ہے معاذ کی پرنیاں سے غلط ہی بھی ای موقع پہ دور ہوتی ہے، اک عرصے بعد شاہ ہاؤس کے کمین پھر سے خوشیوں کا علی مندد یکھتے ہیں مگر زینب کاروبیہ جہان کو الجھانے ہی نہیں پریشان کرنے کا بھی باعث ہے۔
تیمور زینب کو جہان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے اسے اپنے مکروہ ارادوں کے مطابق چلانے کی کوشش میں کامیابی ہے ہمکنار ہوتا ہے۔ جہان زینب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے محرزینب تیمور کی دھمکیوں سے ہراساں اس کی برکوشش کوناکا می کامند دکھاتی ہے۔ جہان کور الے کی طرف سے پہلینسی کی خبر اگر خوشی دیتی ہے تو اس کی جان لیوا پیاری بھی ہریا

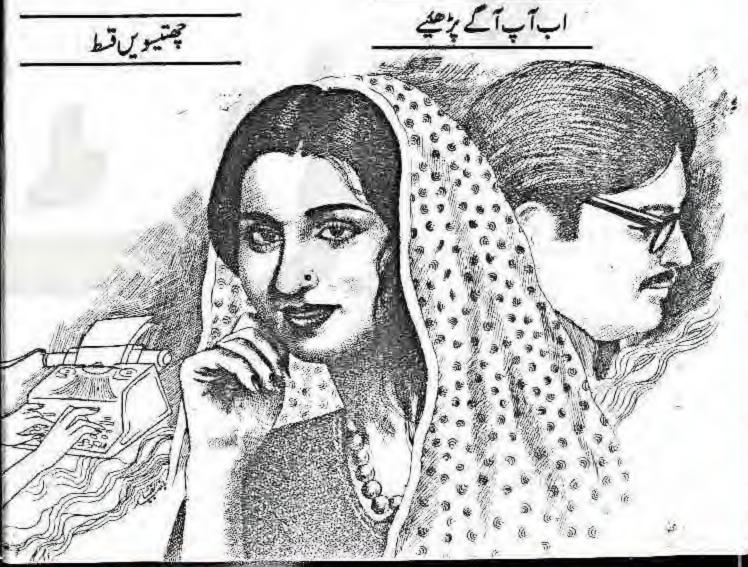

W

W

W

m

W

W

W

0

0

m

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

''پتر مجھے یقین نہیں آرہا کہ تو بھی پبلک پیلس پہاسے سین کری ایٹ کرسکتا ہے، تھلم کھلارو مانس اور وہ بھی تیرے جبیبا بندہ .....'' جہان نے آگے بڑھ کر پہلے ان کے منہ پہ ہاتھ جما کر انہیں روکا پھر سر کھجا کر بولا تھا۔ ''وہ ایکچو ئیلی میں زینب سے پوچھ رہا تھا، جائے کہ تک ہے گ۔'' اس نے ہلتی نگاہ سے جنید

W

بھائی کوزبان بندی کی گزارش کرتے ہوئے صفائی بھی پیش گی۔ '' آف کورس پہلے آہیں عشق تھوڑی ہوا تھا، وہ تو ابھی ہوا ہے اور اہم بات بید کہ دو دو ہیو یوں کی موجودگی میں ایسی نے احتیاطی تو معمولی ہات ہے، کیوں جہان؟'' بھابھی نے بھی اندر قدم رکھ کرشو ہر کی شرارت میں اپنا حصہ ڈالا تو جہان نے ٹھنڈا سائس بحر کے وہاں سے تھسکتے میں ہی عافیت بھی تھی۔

ہیں۔

اپھی اور خود کہیں معاذم سرایا تھا، پھراس کا ہاتھ پخ کرلیوں سے چھوا۔

''بہت پیاری لگ رہی ہو جان معاذ۔'' پرنیاں جسینپ کی تھی، اس کی بلکوں پہ حیا آمیز سرتی چھانے گئی۔

''الس او کے یار ۔۔۔۔ بی بہیں چلا کہ آ کھ لگ گئی، ورنہ بی انظار کررہی تھی آپ کا۔''

''اس او کے یار ۔۔۔۔ بی بہر کر جلاد ٹائپ شو ہر بہیں ہوں جو اس معمولی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر فساد کرا کروں۔''

کھڑا کرلوں۔''

''ہاں جھے پہ ہے اب آپ میر سے ساتھ بھی نہیں جھڑ یں گے۔'' وارڈ روب کے آگ کھڑی ہو کر اولی۔

''ہاں جھے پہ ہے اب آپ میر سے ساتھ بھی نہیں جھڑ یں گے۔'' وارڈ روب کے آگ کھڑی ہو کر اولی۔

''میں نے تو پہلے بھی جھڑ انہیں کیا تھا، جھڑ آپ نے کیا تھا جنا ب۔'' معاذ نے پیچھے سے آگرای کے گرد باز ونری سے جائل کرد ہے۔

کے گرد باز ونری سے جائل کرد ہے۔

کے گرد باز ونری سے جائل کرد ہے۔

''بیار میں لڑائی نہ ہوتو مر انہیں آتا، روٹھو گی بیں تو مناؤں گا کہے، مناؤں گانہیں تو شدت کی محبت کا

### قرآن فشرلف کی آیات کا کنوام یکیید، ترآن مج کی مقدی آبات مدد مادیث بری می الدُمد و کم آیات کا است می املان که برای برای باتی می را به مه حسور کاب برد فرق به و فهذا می منوات برید آبات دری میں ان کومیج اسلای طریعة کے معالی بروشت می سے مؤول می ر

W

W

W

زیاد نے کہا تھا، جس کا جودل چاہے سمجھے یا سمجھائے اور زینب کوصاف لگا تھا جہان کی نظریں اس کیا کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں، اس کی سکرا ہے ہیں کتنا شریر تاثر تھااور نگاہوں میں کتنی گہرائی نگاہ اٹھائے ، بھی اس کی اندر تک اتر تی نظروں نے اسے نروس کر چھوڑا تھا، جھی وہ جزیز ہو کر بولی، بہانہ نور ہیر کے ساتھ جا کے چاہئے بنانے کا تھا، جہان کی نگاہوں کے جنلاتے انداز نے دروازے تک اس کا پیچھا کہ تھا، پھریہیں پیاکھانہیں ہواوہ بکن میں بھی آگراس کے سرپہروار ہوگیا تھا۔

پڑھ کے غزل ہماری وہ پہلو بدل کر بولی کوئی قلم چھینے اس سے بیہ تو جان لے چلا ہے ''ایس ہی بات ہے نا؟'' وہ اسے زور سے کا ندھا مار کر بولا تھا، زینب کے لئے اس کا بیروپ بہت

حیران کن اور انو کھا تھا۔ ''خوش فہمی کی حدہے لوگوں کو، ویسے پیر کمیں سوٹ نہیں کر رہیں آپ پید'' وہ جل کریمی کہر کئی۔

" پھر بھاگ کیوں آئی وہاں ہے، معاذ کے الفاظ بھلے تھے گرز جمانی ہارے جذبوں کی ہی ہورہی محقی۔" وہ اس شدو مدسے کہدرہا تھا۔

''کیا ہو گیا ہے آپ کو جے؟ اچھے خاصے میچور تھے آپ۔'' اس نے جیسے واقعی اسے شرم دلانا چاہی تھی، جہان کی ہنمی چھوٹنے گلی۔

''اس سے پہلے ہمیں عشق تھوڑی ہوا تھا، یہ تو چند دن قبل کی بات ہے، بقول شاعر۔''
ورنہ آدی ہے ہم بھی برنے کام کے
ورنہ آدی ہے ہم بھی برنے کام کے
''آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں رعایت ہیں کروں گی سمجھے ہیں آپ؟''
''آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں رعایت ہیں کروں گی سمجھے ہیں آپ؟''
''تم نے رعایت کی کب ہے، محبت کا اظہار کر دیا زبانی بھی اور عملاً بھی ، مگرتم .....''
''ج ..... بلیز ایسی نفول با تیں مت کریں جھ ہے۔'' وہ جن پڑی ، مگر جہان نے اثر نہیں لیا تھا۔

می محصوم بہت ہو میں آتہ الزام تمہیں دوں گا تم معصوم بہت ہو مگر توبہ تیری آتکھیں کا تما کا دینے جیون مراک کا نہ ترج محافظ گھر کی

وہ اس پہ جھکا تھا جبکہ زینب جو جنید بھائی کواندرا تے دیکھے چکی تھی، گھبرا کراسے زورہے پیچھے دھکیلا وہ لڑ کھٹرا کر جنید بھائی سے بی ٹکرایا تھا، جنید بھائی زورسے کھنکارتے چلے گئے، یہ بھی ایک سکنل تھا کویا ایسے اپنی موجودگی کی آگابی بخشنے کا، زینب تو اتی نجل ہوئی کہ سب بچھے چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل بھاگی تھی، اب جہان رہ گیا تھا جنید بھائی کا سامنا کرنے کو، جن کی جیران نگاہوں پہ خفیف ہوتے اس نے سر تھے ایا۔

نا (20 سند 2014)

''کیا مطلب ہے جمیری جان کہ ابھی ہم ہوز وصال یار کے خواب ہی دیکھ کے ہیں، آپ کھل طور پہ

''مطلب ہے جمیری جان کہ ابھی ہم ہوز وصال یار کے خواب ہی دیکھ کے ہیں، آپ کھل طور پہ

صحت یاب جوہیں ہو کیں اور پری ..... مجھے تہاری زعدگی کی تہاری صحت کی بہت خاص بنا دیا تھا، اس نے

ہاتھ ہونوں ہے بہت جذب ہے چھوتے ہوئے معاذ نے اسے یکا کی بہت خاص بنا دیا تھا، اس نے

ہتایا تھا کہ وہ جذبات میں بہکنے والا انسان ہیں تھا۔

''آپ جھے سے خفا تو نہیں ہیں نا معاذ؟'' پر نیاں نے مطمئن ہوتے ہوئے بھی کی خدشے کے تحت

پوچھا تھا۔

''میں تم ہے بھی خفا نہیں ہوسکا پری، جن ہے ہمیں محبت ہو، ان کی کیر کرنا ہماری ذمہ داری یا فرض

نہیں دل کی خوشی اور طمانیت کے لئے ضروری ہے، کیا سمجھیں؟''

''میں دل کی خوشی اور طمانیت کے لئے ضروری ہے، کیا سمجھیں؟''

سے سرفیک کر جذبات سے مغلوب آ واز میں ہوئی تھی۔'' پر نیاں کچھاس طور پر ممنون ہوئی کہ اس کے سینے

ہے سرفیک کر جذبات سے مغلوب آ واز میں ہوئی تھی۔'' پر نیاں کچھاس طور پر ممنون ہوئی کہ اس کے سینے

ہے سرفیک کر جذبات سے مغلوب آ واز میں ہوئی تھی۔''

W

W

W

حن ہر بار شرارت میں پہل کرتا ہے بات بوط جاتی ہے تو پھرعشق کے میر جاتی ہے وہ بظاہر مسمی شکل بنا کر بولا تھا گر کہے میں جومعیٰ خیز شرارت تھی اس نے پر نیاں کو کانوں کی لوؤں میں خ کر دیا تھا۔

مل مرا روہ ہے۔ "بہت بدھیز ہیں آپ؟" پرنیاں نے حیا سے جلتے چہرے کے ساتھ سرعت سے اس سے الگ ہوتے ہوئے خفیف ی حقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کا ندھے پہاپی جھینپ مٹانے کوئی گھونے جڑ

ریے ہے۔ ''ہائیں ہائیں، ابھی توتم مجھے کہدری تھیں اچھا ہوں بیپھر ۔۔۔۔'' ''اچھا بس کھانا کھائیں۔''پرنیاں نے اسے گھورا تھا۔ ''اچھا ظالم بیوی، آپ کا تھم سرآ تھوں ہے۔'' وہ ٹھنڈا سانس بھر کے کھانے کی ست متوجہ ہوا تب پرنیاں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔

公公公

میری آنھوں میں نے خواب بہانے آئے

پر سے جگنو میرے کمرے میں سجانے آئے

اک مت سے میرے دل میں کبی خواہش ہے

تیری خوشبو میری سانسوں میں سانے آئے

تو کسی روز میرے نام کا آلجل اوڑھے

تو کسی روز میرا ساتھ بھانے آئے

آؤ تعمر کریں پیاد کا اک تاج محل

آؤ تعمر کریں پیاد کا اک تاج محل

مصنا(23) دستنسین 2014

اظهاركيے موكا؟"معاذ كي ليج ميں شرارت مكى ، پرنياں زچ موكرره كئي۔ '' کیعنی طے بہ ہوالر ائی ضروری ہے۔'' '' چھوٹی موٹی معمولی سے۔'' معاذ نے مسکراہٹ دبائی تھی، پر نیاں نے کاند ھے جھکے اور اس کے "جائے، ہاتھ لے لیں ، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔" '' آپ کے انظار میں بھو کی بیٹھی ہوں ، حالانکہ مما خفا ہور ہی تھیں ۔'' اس نے مسکین سی صورت بنا "افوہ یار کھالیا ہوتا ،مما ٹھیک خفا ہور ہی تھیں۔" معاذ نے ڈاٹٹا تو پر نیاں نے شرارت سے اسے ''بجھ ہے آپ کے بغیر نہیں کھایا گیا، عاد تیں خراب کردی ہیں میری۔'' ''لینی کہ مجت کا آغاز ہور ہاہے، دیٹس گریٹ۔''وہ ہننے لگا پر نیاں جھینپ گئی تھی۔ ''عدن کہاں ہے؟'' معاذ ہاتھ لے کر تولیے سے ہال خشک کرتا ہا ہر آیا تو پر نیاں کھانے کی ٹرالی مماکے پاس-''پرنیاں نے پلیٹ میں بریائی نکالتے ہوئے جواب دیا تھا،معاذ حیران رہ گیا۔ "ان کے باس کیوں؟ تفہرو میں لے کرآتا ہوں، تنگ نہ کررہا ہوائیس ۔" ''وہ خود نے کر گئی ہیں معاذ ، کہدر ہی تھیں آج اپنے ساتھ سلائیں گا۔'' پر نیاں نے جھی پلکوں کے ساتھ بتایا تو معاذ کی جمرت دو چند ہوگئ تھی ، پھر گہرا سائس بھر کے مسکرایا۔ "آج أبيس يوتے بيزياده پيارآ رہا موگا۔" ''بالکل یہی خیال ان کا آپ کے بارے میں تھا، جبھی لے کر گئیں ہیں کیے ڈسٹرب نہ کر ہے۔'' پرنیاں نے جھینپ کرد بے ہوئے کہے میں کہاتی معاذی آ تکھیں جرت سے وا ہو گئے تھیں۔ " كيا مطلب بي بنس مجمانهيں؟" وه واقعی الجها موانظر آر با تھا، پرنياں نے مونث كا كنارا دانت سے دیا کرلحہ مجرکوات دیکھا۔ '' آپ نے اس دن کا اتنا شور مچایا ہوا تھا، کہ سب مجھے اتنا چھیٹر رہے تھے، بھا بھی تو مجھے نورس کر ر ہی تھیں شادی والا جوڑا پہن کر تیار ہوں ، ہا قاعرہ دلہن بنانا جا ہ رہے تھے سب مجھے۔'' وہ بھینی بھینی سی ساری بات بتاری تھی معاذ کا بنتے براحال ہونے لگا۔ " آپ کوکیا ضرورت تھی سب کے سامنے ایسا کہنے ک؟" وہ عاجز ہوئی،معاذنے اے اپنے ساتھ لگا کر بغوراہے دیکھا۔ وجمهيس برالگا؟" يرنيال نے في الفورسر كوفي ميں بلا ديا۔ ' دنہیں ،مگر وہ سب چھازیا رہ ہی چھیٹر رہے تھے بچھے۔' "اوکے باراب البیں اپنے ارادوں سے باخبر نہیں کروں گا، ٹھیک؟ اور سنودلہن تو میں تہمیں پھر سے

واقعی بنواؤں گا مگر اس دن جب کولڈن نائث منانے کا ارادہ ہوگا، ابھی جبیں۔ "معاذ کے جواب پیہ

ممنا (22) سند بر 2014

یر نیاں کے چ<sub>یر</sub>ے بیصرف حیاتہیں الجھن بھی اتری تھی۔

W

W

W

m

طرح سے مجھنجولا ہد کا شکار ہوتا ہو بے صدیحی سے بولا تھا۔ ات مجھ سے ملیں، بہت ضروری بات کرنا جاہتی ہوں آپ سے۔ "اس دوران والے اس عانب چلی آئی تھی، جہان کو غصے میں یا کراشارے سے دجہ یو پھی تھی۔ ''اکر میری بیوی کو پیتہ چل گیا تم استے عرصے سے مجھے تنگ کررہی ہوتو گلا د باسکتی ہے وہ تمہارا۔'' جہان کو اتنا ہی غصہ آیا تھا کہ وہ تخی ہے کہہ گیا تھا، دوسری جانب ٹیلما ہستی چلی گئی، جہان جھلا کرسلسلہ كاك دياءاس كابي خيال بهي غلط ثابت مواتفاه واس كى شادى كے متعلق من كر پيچھے بث جائے كى۔ " بے کوئی خرد ماغ ، عجیب مسکی ہوئی عورت ہے۔" جہان نے ای غصے سے جرے ہوئے جواب دیا "عورت ہے اوکی تہیں؟" والے نے شرارت سے آتھ میں نیا کیں۔ "شادى كرنا جامتى بمجمع سے "جہان نے جھلاتے ہوئے كہا تھا۔ '' ان تو کرلیں ، ابھی ایک کمیا دو کی مزید گنجائش ہے، انساف کرنا تو خوب آتا ہے آپ کو، عماثی مفت میں، تواب الگ "زین نے یاس سے گزراتے ہوئے کی بات تی می ،رک کر سی قدر سلمے انداز میں مشورے سے نوازا اور آگے بڑھ گئا، جہان کا چہرا غصے اور طیش سے جل اٹھا تھا، وہ اس کے پیچھے جانے لگا تھا مکر ژالے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑلیا تھا، جہان نے بلٹ کراہے دیکھا، اس کے چرے بیصرف هرابث میں التجا بھی می۔ '' پلیز شاہ انس او کے۔'' جہان نے ہونٹ یوں چینج لئے جیسے خود پر ضبط کرنا جاہ رہا ہو۔ "وعده كريس شاه آي انبيس بعد مين بھي اس بات يه جرگز نبيس ڈائنيس گے۔" وه پنجي جو كر كهدر بى معی، جہان نے جوایا ای کو کھورا تھا۔ ''مجھ ہے تصنول سم کے وعدے نہ لینے بیٹھ جایا کرویے'' "شاه پلیز \_" و مجول میں آنکھوں میں آنسو مجر لائی تھی، جہان یہیں ہے بس ہوا تھا۔ ''او کے تمہار کے تقبل بخش دیا اس کوورنہ....' "اچھاجانے دیں ماپلیز۔" ژالے نے اسے پھرسے غصے میں آتے دیکھ کرزی سے توکا۔ " آج تهمیں چیک اپ کوجانا تھایا دے تمہیں؟ میں تمازیز ہے کرآؤں تو تیار ملو جھے۔ "جہان نے اپنا سل جارجنگ کے لئے اس کے ہاتھ پدر کھتے ہوئے کویا تا کید ک می الله علي بن ري آيا كوجهي بخار ب البيل بهي ساتھ لے چلتے ہيں۔ " والے كى بات يہ جهان خفیف ساچونکا تھا،ان دنوں وہ ژالے کی باری کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا تھا جبھی زینب کے مزاج یا مرحالات كيارے من كھفاص آگانى ليكن كا-" كهدكر د كي لينا ، مشكل ٢ آماده مو، دوا تواس نے زياد يا پھرمعاذ سے لے لى موكى نا؟" جہان نے اس پر معاملہ چھوڑ دیا تھا، نماز پڑھ کے واپس آیا تو ژالے کمرے میں جیس تھی،اس نے سیل نون کی عار جنگ چیک کی تو نگاہ میں ان بائس میں آنے والا نیابیغام آگیا۔

''جہانگیرصاحب جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھ سے ملیں ، فراق کی گھڑیاں اب وصال میں بدلنے کی

منا (25) الشيخ 2014

اس سے پہلے کہ جر ہم کو رلائے آئے بیٹے جاتا ہوں ہر روز سر راہ گزر جانے کس روز کوئی مجھ کو منانے آئے اس سے کچھفا صلے پیزیادموجود تھااک کری پیشم دراز دوسری پیٹائلیں رکھے، کان سے بیل فون لگا ہوا تھا، وہ اتنے جذب نے نور پیرے ہی گوش گز ار کرسکٹا تھا کچھے، نیہ جہان کو یقین تھا مگر انتخاب بہت اعلیٰ تھا،اس کے لبوں کی تراش میں مہلتی ہوئی مسکان آئھری، گھٹنوں یہ کھلی فائل بیاس کی توجہ نہ ہونے کے برابرره كئ هي اسرسبرلان يدكرا سابياتر آيا تقاء سورج كاسرخ كولد يرده مغرب مين غروب موت كوتفاء ماحول میں اس کا نارنجی رنگ پھیلتا جار ہاتھا، کسی درخت پیڈیٹھی کوئل کی آواز بھی ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی، مگرسب سے حسین منظر مجھے فاصلے پینوارے کے گرد کھڑی وہ تینوں کڑ کیاں تھیں ، زینب ژالے اور پر نیاں وہ تینوں اس قدر حسین اور دلکش تھیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ان میں زیادہ حسین کون تھی اور بقول جنید بھائی'' وو و خوش قسمت تھا، جے دونوں بیویاں بے مثال اور لاجواب مل تھیں، اس سوچ نے اس کے چرے یہ سراہ فیلمیردی تھی۔ 'نیه چیکے چیکے کیوں مسکرایا جارہا ہے جناب؟''زیادنون بند کر چکا تھاجھی اس پہ گرفت کر لی تھی۔ ' دو دو بیویاں ہیں اور وہ بھی نگاہ کے سامنے، وہ بھی ایک سے بڑھ کرخوبصورت اس بیابیا اتفاق، ما شاءاللهٔ رئیبیں مسکرا نیں محے تو کیا ہم جیسے جن کی اک ہی بڈھی وہ بھی بس....'' جنید بھائی نے پھر سے تان اڑائی تھی، جہان نے گہرا سائس بھرا، جبکہ زیادا سے چھوڑ کران کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ "میں بھا بھی کو بتاتا ہوں آپ البیں بڑھی کہدرہے ہیں اور ریجی کہ وہ حسین مبیں ہیں اور ریجی کہ وه مولی اور بھدی بھی .....

''اوئے اوئے اللہ کے بندے تختے اللہ ہی سمجھے، کہیں مجھ سے بددعانہ لے لینا کہ تیرا بھی ویاہ نہ ہو، بدھی کا مطلب ہوی ہے اور بدوسری باتیں کب کی میں نے؟" جہان کے سل بدکال آربی تھی، وہ فون اٹھائے انہیں الجھٹا چھوڑ کر دہاں سے ایٹھ گیا۔ "السلام عليم!"اس نے كال رسيوكى مى۔

W

W

W

"وعليم السلام! شاه صاحب كيم بين آپ؟" دوسري جانب برا چبك كر يوچها كيا تها، جهان الجهكر

موري من آپ کو پيجان مبين سکا-" "مسرشاه آپ اگرمیزی جان بوجه کر ہر بار تذکیل کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے، نیلما ہوں میں ۔" وہ ایک دم تنگ کر بولتی چلی گئے۔

"آئی س، اگر اتنی ایکو ہے آپ میں تو ذلیل ہونے کا شوق کیوں بار بار چرا تا ہے آپ کو؟" جوایا معاذ كالجعي لبجه طنزآ ميز ہو گيا تھا۔

" ہماری تو مجوری ہی الی ہے، دل لگ گیا ہے آپ ہے، آپ ابھی تک نہیں سمجھے۔ "وہ آہ مجرکے بولی، جہان کی بیٹائی پہنا گواری کی لکیریں اعجر نے لکیں۔

"د يكهي محترمه من آپ كو بتا چكا بول مين ايها آدي نيس بول ، سجه كيول نيس آتي آپ كور" برى منا(24)ستر 2014

W

W

W

S

O

C

t

C

ے لاعلاج بمار ہوں کے مریض درود یاک کے وظیفہ سے اس بماری سے چھٹکارا یانے میں کامیاب ہوئے تھے، بس میں نے بھی اللہ کوای طرح سے منانے کا سوچ لیا تھا ہی مہیں اپنے اندر جو تبدیلی جو بہتری محسوں ہورہی ہاس کی دجہ یہی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ۔ ورد درود باک شی کرنا چلا रेश रा हर ये ही भी है। ان کے حضور جب سر تعلیم خم پر ایا ہر اٹھا کے عمل چان جانا گیا "میں اور کیا کہوں سوائے اس کے کہ بیمیرے اللہ کا کرم ہے اور بس-"جہان کی آٹکھیں عقیدت اورتشكر كے احساس سے كيلى مورى تھيں، ۋالے جواكي تحير كاجہان آ تھول ميں آباد كيے استعجاب مجرے انداز میں اسے دیکھر ہی جیسے موم بن کراس کے قدموں میں وجر مونے لی۔ "شاه....شاه آپ اتن محبت کرتے ہیں مجھ ہے۔" وہ اس کے ساتھ لگ کرسک اٹھی تھی، جہان نے اے نہایت زی کے ساتھ اپنے سینے سے لگالیا۔ " دختہیں شک کیوں ہے ژالے میری محبت ہے۔" " دختی نہیں، میں خود کواس قابل نہیں مجھتی تقی۔" وہ بے اختیار سسک آتھی۔ '' کون کس قابل ہے اس کا فیصلہ کرنا ہمارانہیں اللہ کا کام ہے ژالے، وہ جے جا ہے تواز دے۔'' جہان نے اس کا چراا تھایا اور بہت محبت اور توجہ سے اس کے اشک چنے لگا۔ " آج مجھے اپی خوش بحق پہ کوئی شک ہاتی نہیں رہا، میں خدا کی بھی شکر گزار ہوں جس نے مجھے بلاشبهمرى اوقات سے بر حرعطا كيا ب، شاه ير حقيقت بك ميں فيصرف آپ كويا كر بي خودكوهمل سجمنا شروع كرديا تفاكر اصل يحيل تو آج بوكى بيمرى- ووب عدجذب سيائتي على كئ مي ، جهان بس اس کی خوشی اس کے اطمینان کو سراتی لودیتی تظیروں سے دیکھار ہا تھا، ڈالے کوخود ہی اس قربت کا احماس مواتو قدرے جھینے کراس سے فاصلے پیمونی۔ ودجميں باہردر ہوجائے گی، ہوسكتا ہے تب تك زين آپاسوجائيں، آپ پہلے ان كى طبیعت معلوم و کیوں وہ ساتھ نہیں چل رہی؟ تم تو کہدر بی تھیں ..... جہان نے شرارت بھرے انداز میں کہتے بات ادهوري چهور دي تو ژالے خفت زده ي موكر مطراني هي-"انبیں تیز بخارے، کہدری تھیں باہر جانے کی ہمت نہیں، دواتو وہ معاذ بھائی سے لے چکی ہیں۔" "واقعی یمی کہا تھا رکیلی؟" جہان نے مجراسے چھٹرا، یعنی شرارت کوطول دیا تھا۔ " آپ بال کی کھال کیوں اتاررہے ہیں؟ اگروہ مجھے ڈائنی ہیں غصبہ دکھاتی ہیں تو میں تہیں مائینڈ كرتى اس بات كو، آپ كوائي فكركرني جائي، سنا ب واند لو ان سے آپ كوجى بردتى ب-"والے نے اب كاس كا الك ميني في مجان كى آقىميں جرت سے ميل كئيں۔ "اس کی اتنی جرائے ہیں ہے محترمہ، بہت غلط سوچ ہے آپ کی۔ " ہے مان اور جراتیں ہمیں محبت عطا کرتی ہے شاہ، جہاں محبت ہوگی وہیں بیے حسین رنگ ملیں مے، منا (27) منا (27)

خواہش ہے، کیا مجھے کہنا ہوے گا کہ اب اور مبرنہیں ہوتا۔ "جہان کی پیٹانی جل اٹھی تھی ،اس نے سخت غصے میں آتے اس وقت پیغام ضائع کر دیا تھا، اس مورت کی بے باک نے اسے متعدد بار مرد ہو کرشرم

"چلیں .....تیار ہیں آپ؟" ۋالے کی آواز پہاس نے مڑ کے دیکھا، زرد کلر کی فراک جس کے ملے پرسورج مھی کے پیولوں سے بنی خوبصورت کی لیس شم دائرے میں تکی بہار دکھا رہی تھی اس کی کردن کومز بدنمایاں کر کے دکھا رہی تھی، وہ دو پشرا تار کر چا در اوڑ ھار ہی تھی، جہان کی نگاہوں کومحسوس كركاس كاجبرا كلاني موف لكا-

ے اس کا چہرا ڈلائی ہونے لگا۔ ''ایسے کیاد مجھر ہے ہیں؟'' وہ شر مائی تھی، پلکیس جسک کر عاضوں پہلرز نے لگیس۔ "م خود کو پہلے سے بہتر قبل کرتی ہونا ژالے؟ حمہيں وہ پين ہوتی ہے؟"جہان درمياني فاصله گھٹا W

W

W

کراس کے نزدیک آگیا تھا، اس کے انداز میں سوال میں ایک عجیب سی بے تالی اور اضطراب کا عضر تمایاں تھا، ژالے نے پلیس اٹھا کراسے کچھ در دیکھا تھا۔

"میں ان چار پانچ سالوں کے بعد ان مجمد مہینوں سے خود کو بہتر بہت بہتر محسوں کرنے لگی ہوں شاہ، ورنہ بیدائی شدید بیاری ہے کہ اس میں مریض برلحداس تکلیف سے بے چین رہتا ہے میں عادی ہو كر بھى عادى تہيں ہو يا رہى تھى مراب .....اب جيسے كونى جادو چھانے لگا ہو، مجھے لگتا ہے جيسے دهرے دهیرے بی تکلیف کا احساس میرے وجود ہے اپنے پنج نکال رہا ہو، اس کی کیا دجہ ہے جھے ہیں پند، مگر میں خوش موں ، شاہ میں جا ہتی تھی جھے کم از کم اتن مہلت مل جائے کہ مارا بچراس دنیا میں آ جائے .....

''ضرور جناب اجازت کی کیا ضرورت ہے۔'' جہان کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا،جبی اس ك ناك پلاكرزور عدبال كا-

"اگر بھے کچے ہو گیانا ہمارا بچہ جو ہوگا ہے کی کودے دیجے ....." جہان نے اس کے ہونوں پہ ہاتھ

ر کھ دیا تھا۔ وومنہیں کے نہیں ہوگا ژالے، اپنی براتی کیفیت سے بھی تہیں انداز ونہیں ہوا کیا؟" جہال کوٹو کئے پہیں وہ اس کے الفاظ پہ جران نظر آنے لگی تھی۔

د میں جی ہیں شاہ<u>۔</u> "أكب يفين موتا إكب ايمان موتا إراك، يفين كى پختلى ميس كمين كوئى دراژه موعتى بمر ايمان مين مين، مجھے اپنے الله كى رحمت بدايمان كى حديثك بى يقين ب، ميل في مانا ميل حمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں نے اللہ ہے اپنے لئے حمہیں مانگا، میں نے پڑھا تھا، دعا مانگولو الی جو فرشتے کے پرجیسی ہو، جب میں نے دعا ما تکی جانی تو مجھے مجھ نہیں آسکی تھی فرشتے کے پرجیسی کیسی دعا ہو ی، میں نے فرشتے کے پر کا تصور کیا تو مجھ پہ منکشف ہوا فرشتہ نور سے بنا ہوا ہے اور نور روشن ہے، روشنی ليني برشے كو واضح كر دينے والا احساس، جس ميں مجو بھي جيسا نہ ہو، ليني كوئي شك كوئي كھوٹ نہيں، والے میں نے ای عقیدے ای یقین کے ساتھ دعا ماتلی کہ اللہ نے لئے تو مجھ بھی مامکن جیس ہے تا میں يمي عقيده تهااوروسيله ميس نے درود پاک كو بنايا" آب كور" كے مطالعه سے مجھ پيمنكشف موا تھا كه بهت محنا (26) سند بر 2014

W

W

W

S

"آ کے ہیں مگر جب اوالے کی ہاری نہیں ہوتی ،آپ کوئیس لگتا آپ بدیا ذق کے مرتکب ہورہے ہیں؟" وہ پتہبیں طنز کریہی می اس کی اصلاح کی کوشش، جہان سردمبری سے اسے دیکھے گیا۔ " ٹڑا لے بتا رہی تھی مہیں تمیر پچر ہے، خیریت معلوم کرنا جاہ رہا تھا، کب ہوئی تمہاری طبیعت خراب؟ "جہان نے کہتے ہوئے اس کی پیٹائی کوچھوا تھا، جوآگ کی طرح تب رہی تھی۔ "میں ٹھیک ہوں ، اس نوازش کے لئے شکر ہے۔" زینب نے رکھائی سے کہتے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ "ابھی تم نماز پڑھ کر ہٹی ہو، تہمیں ہے بھی تہیں پتہ شوہر کے ساتھ اس تشم کا سلوک ہوی کوزیب تہیں

W

W

W

'ہو گئے طعنے شروع؟ اطلاعاً عرض کر دول، بیشوہر مجھے پیند ہے نہ قبول، کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ

" آ گے ایک لفظ مبیں بولنا زین ایس بہت رعایت دے چکا مہیں۔" "الوكس نے كہا ہے رعايت كو؟ كريں جوكرنا ہے آپ كو؟ ماريں مے جان سے يا پھرتشدد كريں ك\_ "وه ي يزى عى، جهان اسد يفتار با-

(تم این دات کو پردوں میں مغلوف کر کے رکھٹا جا ہتی ہوزینب، مگر میں اس راز کو ضرور کھولوں گا ہم وہ میں ہو جوتم میرے سامنے خود کو ظاہر کرنا جا ہتی ہو، تہارا مسئلہ تمہارا درد کچھاور ہے۔)

"ا سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟" زینب نے آتھوں کی میانے کی غرض سے رخ چھرتے ہوئے مى سى كى كا ئى ضرورى جى كى -

' دیکیرر با ہوں تم جھوٹ ہو گئے ہوئے صاف پیجانی جاتی ہو۔'' " بيكيا بكواس بي كون ساجموث بولا من في تك كرك ركه دى بوندكى آب في اآب

ہے تو تیمور بہتر تھے، کم از کم ان کے قول وقعل میں تضاد تو تہیں تھا۔ "زینب نے اک نیاحر برآ زمایا، اس كى توقع كے عين مطابق جهان كى آجميس عيض وغضب سے انگارہ ہوكر بے تحاشا حد تنس سميث لائيں، اس نے زینب کو بازو سے دبوج کر جارحیت بھرے انداز میں جھکے سے اپنے مقابل کیا اور اس کا چہرا

الينة فولادي باتھ ميں جكر ليا۔

"اس خبیث انسان کانام تمهارے منہ ہے دوبارہ مبیں سنوں میں ، زینب میں مل کر دوں گاممہیں مگر ایب تمہاری کوئی فضول بات برداشت مہیں کروں گا،اس سے پہلے جب تم نے بیساری بدمیز حرسیں کی تھیں تب میراتم یہ کوئی اختیار تہیں تھا، مگراب ہوی ہوتم میری۔'' جہان نے اسے اس شدیدانداز میں جھٹکا دے كريسر بداجهالا اورخود ليے وك بعرة بلك كريا بركاتا چلا كيا، زين جيے حواس باخندى اى جكد كرى یر ی ربی ، اس کی گرفت میں لتنی مجنونیت تھی اور آنکھوں میں واقعی بی کویا مرنے مار دینے والے تاثر ات جوحقیقتازین کوخانف کر کے رکھ گئے تھے،اس کے سانسوں کی بھاپ سے ابھی تک اسے اپنا چرا جاتا ہوا

"میں کیا کروں میرے خدایا! مجھاس مشکل سے نکال لے۔" وہ ذراحواسوں میں لوتی تو سسک مسك كربلك بلك كرروئ في كل-

مقنا (29) المستنبين 2014

یں نے بھی بھی نہیں سوچا تھا آپ سے اس انداز میں بھی بات کروں گی طرآج .....آپ کی محبت کا بی

الله كاكرم ب ژالے۔ "جہان نے سطح كى كى ژالے نے نورا شرمندہ ہوكرسركوا ثبات ميں ملايا۔ " بالكل الله كاكرم ہے، آپ زي آيا كے پاس جائيں نااب، ورنه پھر در ہوجائے كى " ۋالے نے ایسے دروازے کی ست دھکیلاتھا، جہان کہرا سائس جرکے باہر آگیا، راہداری میں فینسی لائٹ کی روشی هی اور دیواروں کا پینٹ چیک رہا تھا، ہرسواک سکون اور خاموشی کا احساس تھا، مما عدن کوا ٹھائے اس وقت معاذ کے کمرے سے تعلی تعیں۔

" آپ ژالے کو لے کرئیس محے جہان؟ آج چیک اپ تھااس کا، کہیں بھول تو نہیں بیٹے؟"ان کی

' و مبين چي جان ا مجھے ياد ہے، نكل ہى رہے تھے، زينب كو بھى ٹمپر يچر ہے سوچا پہلے اس كى خيريت

ال بيني ضرور .... يكريتا دُوه آپ كوزياده تك تونبيس كرتى ؟ "مماك ليج بين تشويش تحى، جهان كومسكرابث ضبط كرنايذي هي-

"اليي مركز كونى بات مبيس بي بي جان-"

W

W

W

" كي كهدر به ويديع ؟" ان كى تكابول من غير يعنى اور شكوك كا غلبه تعا-

ا کی جان اب زین اتن بھی نالائن تہیں ہے، بلکہ تج یوچیس تو مجھےاس سے بالکل کوئی شکایت مہیں۔''اہیں بازو کے علقے میں لے کراس نے بہت جذب سے کہا تھا،مما کچھ دیریو جمی اسے نم آنکھوں ہے دیکھتی رہیں پھراظہارتشکر کے احساس کے طوریہ با قاعدہ روپڑیں تھیں۔

''الحمدلله! تجھے میریے اللہ نے سرخر وکر دیا ہے آج ، خدائم تینوں کو ہمیشہ شادو آبا در کھے آمین۔'' وہ اسے دعاؤں سے نواز نے لکیس ، جہان کے اندرآ سود کی اثر آئی ، کو کہ وہ زینب سے پوری طرح خوش مہیں تقامر منجائش رکھ کرا گرمما کومطمئن کیا جاسکتا تھا تو اس میں قباحت بیس می ، زینب کے مرے کا دروازہ کھلا تھا، جہان نے آ ہمتلی سے دھکیلا اور اندر قدم رکھ دیا، اے ی کی کولنگ اور میم اندھرے نے اس کا استقبال کیا تھا، جہان نے سب سے پہلے لائٹ آن کی تھی، دوا سے بیڈیے نظر مہیں آئی تو جہان نے جیرت مجرے انداز میں نگاہ کو تھمایا تھا، اسے جائے نمازیہ مجدے میں جھکے دیکے کراسے خوشکوار کسم کی جرت محسوس ہوئی تھی ،جھی وہیں تک کراس کے فارغ ہونے کا انظار کرنے لگا، مگر چند محوں کے بعد ہی ایک بے چینی كا اضطراب اس كرك ويد من سرائيت كرنے لكا تھا، وہ مالك كے حضور خودكو پيش كيے جانے كس بات بدكربيزارى مين مشغول على، خاصى دير بعدس الفايا اوراسے وہاں موجوداور متوجه يا كے جزيز ہوكررہ

> جمهيں كوئى يرابلم بندين "آب يهال كول آئے ہيں؟"

" كيا نيس تهارے پاس نبيس آسكتا زينب؟" اے اپنے سوال كے نظرانداز ہونے كا ہی نبيس زينب ك ال تفتيش يه بهي تا دُ آيا تفايه

اگر چومنا بی ہے مقصودتو ہم نظروں سے چوم لیا کرتے ہیں لگا کر ہونٹ کی کے دائن کو ہم داغدار ہیں کرتے یر نیاں نے بے نیازی سے شعر پڑھا تھا؛ معاذ نے کویا کھی اڑائی۔ مين عبت مين ايي حد بنديون كا قائل نبين مون جمهين انداز وتو مو كيا موكا-" لفظ تاپ کر لکمنا بات اول کر کرنا مجھ سے یہ نہیں ہوتا تم کو تو یع ب نا كتنا بے دھڑك ہوں میں لوگ مجھ سے كيتے ہیں لفظ ناب کر لکھو بات تول کر بولو ان کو کیا بناؤں میں کہ میں تو چھ نہیں لکھتا م کھے بھی میں نہیں کہنا دل سے بول پرنا ہے اور تم کو لو پت ہے تا دل کے پاس کوئی بھی یانہ تہیں ہوتا تاپ لے جو لفظوں کو لول کے جو بالوں کو اسے محصوص انداز میں اس نے اپنی سوچ واضح کی تھی، برنیاں نے مسکرا ہدد بائی۔ " ہاں پتہ ہے مجھے،اب تو بہت انجھی طرح اندازہ ہو گیا ہے مزاج کا۔"

" تھینک گاڈ! جان تو لیائم نے ، ورنہ میں تو خائف ہوتا رہتا تھا کہ کہیں پھرتم میری محبت کومیری ہوں سے تعبیر کر دو، اگلے سال تک پھر ناراضکی کا سلسلہ چلے ساتھ میں ایک عدد جا کلڈ بھی یارلوگ جھتے مول کے پہتہیں ہم کتنے رومیفک میاں بیوی ہیں کو کو کیا پہتہ .....

د مم آن معانه .....بس بھی کریں۔ "پر نیاں کی آنکھیں ہی نہیں جھیں گال بھی دیک اٹھے تھے۔ ''انوه ..... بيك عنم في اصلاح اين .....رويش ياتو يابندي عن ، توتم مجھے زباني كلامي بى دل مبين برجانے ديتين- معاذنے منه بناليا تھا۔

" آپ کواب کا بج سے در جیس ہولی؟ تیاری میں بیا تناوقت لگادیتے ہیں، ناشتے پیمماا تظار کرنی میں تو سب کتنا فراق اڑاتے ہیں اتن در کمرے میں رہے ہے۔" پر نیال نے اس کی رسٹ واج اس کی تكابول كے سامنے لبراكر كويا وقت كا انداز وكرانا جايا۔

"جنید بھائی اور ہے تو جیسے بہت وقت پر آتے ہیں نا ڈائٹنگ تیبل یہ، اندر وہ بھی اس تھم کی سر گرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں ، کوئی نداق اڑا کے تو ویکھے میرا۔ "اس کے پاس ہر بات کا جواب تیار موتا تھا، پرنیاں کوہی ہارسکیم کرتی پڑی تھی جبھی گہرا سائس بحرالیا۔

> صم او صم کاش موتا م نبھا جاتے ہے زندگی کا بھی تھا نہ رہے ہوئی عمر بھر صنم او صنم کاش موتا منا (31) ستمبر 2014

" ركى اك بات كهول تم سے؟" معاذ نے إس وقت اس كے كلے ميں اسے بازو حمائل كيے تھے جب برنیاں اس کی ٹائی کی گرونگا کرکوٹ پہنارہی تھی۔ 'جی بولیں۔'' پر نیاں نے مسکر اکراہے دیکھااور کوٹ کے بٹن بند کرنے گی۔ " یاروہ زیمی کی وجہ سے پریشان ہے، اس نے ہے کو بھی آپ سیٹ کیا ہوا ہے، تمہاری تو دوتی ہے نااس سے، تم ذرااس سے مسئلہ تو جانے کی کوشش کرو، مراس انداز میں کہا ہے شک نہ ہو۔" معاذ کی سجیدگی کے مظاہرے یہ برنیاں جیسے سی سوچ میں کم رہ کر بولی می۔ "ابیا تو مجھے بھی گئی بارمحسوں ہوا کہ دہ البھی ہوئی اور پریشان ہے کیا زیادہ تشویش کی بات ہے۔" برنیاں خود بھی متفکر ہونے لگی تھی۔ ا ہے تو پر بیٹانی کی بات بی، جاتو خاص طور پر بہت زیادہ نینس ہے۔ '' آپ نے فکر دہیں ، پی آج بی اسے کریدنے کی کوشش کرتی ہوں۔'' پر نیاں نے اسے کسلی دی تو معاذ کسی خیال کے پیش نظر بولا تھا۔ '' يارا يك دم سے اگلواتے بيٹھ جانا ، ورنہ و وحتاط ہو جائے گی۔'' . " آپ کی قربت میں رہ کرائی عقل تو مجھ میں بھی آئی ہے کہ کون ساکام کیے کرنا ہے؟" پرنیاں

W

W

W

نے اسے چھیٹرا تھا،معاذی آجھیں ایکدم سے چک انھیں۔ ، "اوے ہوئے قربت ..... کون ی قربت کی بات ہورہی ہے؟ اللہ جموث ند بلوائے تو صرف ایک باربیمونع آیا تفاوہ بھی شاید ہی آپ تب حواسوں میں ہوں، پھر اتن عقل کسے عاصل کر لی۔ اس کے کیج میں شرارت می شرارت رقم تھی، آئمیں الگ بہک اٹھی تھیں، پر نیاں تو کویا چیس کی تھی سیدھے

مدے آپ سے معاذ ..... ہات کو کہاں سے کہال لے جاتے ہیں۔" شرمایا لجایا ہوا اس کاسنہرا جماعاتا ہواروپ اس قدر بہکا دیے کی صد تک دلش لگا تھا کہ معاد کی طرح بھی خودکو گناخی کرنے سے تہیں روک سکا، پر نیال کی جالت دیکھنے والی ہوگئ تھی۔

"معاذ .....!" وهرومالي مولى هي معاذ ينع كما تعا-" منع منع بن عبد سے پھر محتے ہیں۔"اس نے مصنوعی حقلی سے اسے کھورا تھا۔ مجھ بھی ہو میں تو الزام شہی کو دوں گا تم معصوم بہت ہو مر اوب تیری آتھیں اس اہم وضاحت نے پر نیاں کو شندا سائس مجرنے یہ مجبور کر دیا تھا۔ " آپليل سدهر عيق- "وه سر جعنك ربي مي-

'' آپ بھی تھوڑا سا بکڑ جا نیں تو ہمارا بھلا ہو جائے ، دن رات رومانس کے طریقے بنا تا ہوں مگر مجال ہے جو بھی آپ کو بھی خیال آیا ہو ،محرّ مہ شوہر ہوتے ہیں آپ کے ہم ،سواک نظر کرم ادھر بھی۔"اس نے خاصے قائل و مال کرنے والے انداز میں کہا تو پر نیاں حیا آمیز تفت سے سرخ پر گئی۔ "آب بى كانى بى اس كام كو-"

"دليكن ميراجى تودل كرتاب، تم مجه بياركرو" معاذ كاصرار اور تقاضا بزهن لكا\_ ممنا (30) ستمير 2014

W

W

W

0

C

t

Ų

"اطلاع كابهت مكريه، ويسي يدة مجھ يمل بي تقاتم في اين بيرش كے جذبات واحساسات كى لننی برواہ کی، بہتہارے این موڈ نے بہت بار واسح کر دیا، اب اگر میں تم سے ان کے ساتھ بہترین روبیکا آرڈر کرر ہاہوں اواس کی وجہ یمی ہے کہ تب تم اپنی مرضی کی مالک تعیس مکراب تم مجھ سے وابستہ ہو، تہاراروبہتہارا مزاج اورتہارا اس کھریں کردارمیرے حوالے سے جانا اور پہیانا جانا ہے میں ہرکزید برداشت مبیل کرسکتا کہم سے اب میرے رشتوں کو تکلیف چنچے اور بیمبیں میری لاسٹ وارنگ ہے، اس کے بعد میں ہر گر بھی رعایت بہیں کروں گا۔ "جہان کے کہتے سے بی بیس آنکھوں سے بھی برہمی چللی ہر رہی تھی، زین کے اعصااب تک شدید کشید کی سمیث لائے تھے۔

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

Ų

C

0

m

"افوہ رعایت، فار کائنڈ پور انفارمیش جہاتلیر صاحب کہ پہلے بھی آپ نے کوئی ہار پھول تہیں يهنائے بيں مجھے، برا انساف انساف كا ذ نكا بجاتے بيں، لا ذلى اور چتى تو آپ كى وہي ژالے ہے تا، جیے میں جانتی ہیں ہوں، ہمیشہ مجھ یہ آپ نے اسے تر کیج دی، میری طرف تو اس فرض نبھانے آتے ہیں، تو نہ تبھایا کریں، مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اپنی اور اس کی حیثیت کا، وہ آپ کی محبت ہی مہیں،خوبصورت نوعرسب سے بردھ کر کنواری ملی آپ کو، جبکہ میں روندی اورمسلی ہوئی کلی تھی، جے کوئی بھی اپنے کالر میں ہجانا پیندنہیں کرتا ،مگر برا ہوآپ کی اس انچلی دھاک کا ، جسے بحال رکھنے کوآپ کو بیہ نا كواركام كرنا يرار" ووبولنے يه آئى تو جانے كب كى پش اور غبار تكال ديا تھا، غصے كى زيادتى سے دمكا چرا، تیز ہوتا معس اور آتھوں سے بہتے آنسو، جو بہترین کتنے کرب اور اذبت کومسوں کرکے لکلے تھے۔ '' زینب.....!'' جہان سخت مضطرب ہوا، مگر وہ اس کی سنے بغیر منہ یہ ہاتھ رکھے رولی ہوئی ہاہر ما کی تھی، جہان اس کے پیچھے لیکا، زین نے برآ مرے میں رک کرسرعت سے بہتے آنسوؤں کوصاف کیا تھا، وہ ہر کر کسی کے سامنے وضاحت کی پوزیش میں جیس تھی مکراسے اندازہ جیس تھا اس یہ کیا افاد پڑنے والی ہے،اس سے بل کہ جہان اس تک پہنچا آندھی طوفان کی طرح سے اندرونی حصے کی جانب آتی مسز آفریدی اے وہاں دیکھ کرچیل کی طرح اس کی جانب کیلی تھیں۔

"اچھا....و تم موزین، جس نے میری بنی کے حق بدوا کہ والا، شرم تو مبیل آئی ہوگی مہیں؟ ارے غضب خدا کا اپناشو ہرسنجال نہ سلیل تو دوسروں کے شوہروں کو قابوکرنا شروع کرلیا، میں کہتی ہوں تم لوكوں كوجرات كيے ہونى آخر ميرى بنى كے ساتھ يەسلوك كرنے كى ، اس يددهر ليدد يليوك جھے كانيوں کان خرمہیں ہونے دی۔''بغیر کسی لحاظ کے بلند ہوتا کہجہ جس میں جہالت کی حد تک پیخ چٹھاڑ نمایاں تھی، انہوں نے ہاتھ اہرا کر صاف طعنے دیے یہ اکتفائیس کیا تھا،طیش سے بے حال ہو کرزین یہ جملہ آور بھی ہوئی تھیں ،ان کا ارادہ اسے بالول سے توج کرز مین یہ چنخے کا تھا اور وہ کیم تیم عورت دھان بان ک زینب کو یقینا منوں میں زمین چٹا سکتی تھیں اگر جوای بل وہاں آئے جہان نے زبروست مرا علت کرتے ہوئے زین کو ہاتھ سے پکڑ کرمرعت سے اپنی جانب نہ کرلیا ہوتا۔

"واث نان سينس مسز آفريدي؟ بات كرنے كايدكون ساطريقة ہے؟" جہان كالبجد بے حدكر اتحالة چہرے کے تاثر ارت میں شدید خفی ازیب اتی حواس باختہ می کہ جہان کے مینچنے یہ اپنی جموعی میں آگر اس کے بالکل پہلو سے لگ کئی می اور یو بھی لکی کھڑی رہی ،سز آفریدی کو دیکھٹی رہی جن کی آنکھوں میں كوياخون اترابوا تقابه

تقنيا (33) لانتسبير 2014

جہان نے دروازہ کھول کر نیم تاریک میں قدم رکھا تو مغنیہ کی درد سے بوجل آواز نے ایکدم سے اسے اپنے حصار میں لے لیا وہ ایزی چیئر پرنیم دراز جیسے خود ہے بھی عاقل تھی، تھلے بال ہوا سے اڑتے تھے، آئکھیں بند تھیں مرسائیڈوں سے بہتے اُنسواک سلسل سے کنیٹیاں بھگور ہے تھے۔ ایے لیوں کی ملی اے کاش دے دول مہیں مرے خوتی لے لے توعم اینا دے دے تھے كاش بم كو ينا ليتے تم اپنا بم سفر ने पाक कर है है है है है جہان کے ہونٹ باہم محق سے پیوست ہو گئے تھے، دماغ کی طنابیں پوری قوت سے تن سیں، وہ رقابت کی ان دیکھی آگ میں جلس کرخاک ہوتا آگے بڑھا تھا اور کیسٹ پلیئر زور سے ہاتھ مار کرآف كيا، كمرے ميں يكافت جان ليواسانا درآيا، زين چو تكتے ہوئے سيرهي ہوئيهي ، البتہ کچھ كينے ہے كريز کیا تھا، جبکہ جہان منتظرتھا کہوہ کچھ کیج تو جواب میں اسے بھی دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے، اس كاندر جوار بهائے الله رب تھے۔ "ميرا بيك تياركر دو، يجمه دنول كو مجمه آؤٹ آف تى رہنا ہوگا۔" جہان كالهجہ وانداز تحكمانہ تخوت لئے موعے تھے، چرت انگیز طور پرزینب نے جواب میں نا گواری کے اظہار یا پھر دامن بچانے کے اٹھ كراس كے علم كى تعميل شروع كردى، جہان كواور خصه آنے لگا تھا بيسوچ كركدوہ اس سے جان چھوٹ جانے پیشکرمنارہی ہوگی ،آج سےاس کی باری جوشروع ہو چکی می-' پیموٹ ٹھیک رہے گار کھ دوں؟'' وہ اپنے رھیان میں پلٹی تو جہان سے زور سے مکرائی ، وہ پتہ ہیں كباس كے بيجھے آكر كھ ابوكيا تھا۔ "انوه آپ کیوں بہاں آگئے تھے؟" وہ جتناجھنجلائی تھی،ای حساب سے چر کر بولی۔ "م بھی ساتھ چلوگ میرے، ہے تو آفیشل ٹوٹر مگر میں پینج کرلوں گا۔" جہان نے ایک نیاشوشا چھوڑ کرزینب کے انداز کی بےزاری کو جھلا ہٹ میں ڈھال دیا۔ ''میراد ماغ نہیں خراب کیآپ کے ساتھے خوار ہوتی پھروں۔'' ہو۔" جہان کا ضبط آخر کار جواب دے گیا تھا، زینب کی رحمت واسم طور پہ چیلی پڑی۔ امیں نے آپ سے کوئی عبد کیا تھانہ ہمان کہ میں آپ کے ساتھ

و جمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی زینب، لی ہیو پورسیلف اینڈ انف، آئندہ میں مہیں دیکھوں تا اس طرح سے بات کرتے ہوئے،سب کمر والوں کے ساتھ بھی تم او کی چھر چھوڑ کی چرکی

" تہارے زدیک عہد و بیان کی کیا و کفی میش ہے جھے ہیں ہت میرے خیال میں جب تم نے تکاح ناہے یہ سائن کر دیتے تو اس کا مطلب بیای ہوا کہ مہیں میرے میری میلی کے حقوق کو الإ کرنا ہے۔'' انظی اٹھا کروہ بے حد تھبرے ہوئے انداز میں جنگا کر بولا ، تو زینب چند ٹانیوں کوظر ظرا سے دیسی

'' پیصرف آپ کی فیملی نہیں ہے میرے پیرننس اور .....'' "اجها!!!" وه پراس كى بات كاث كرطنزية كى بنا-منا (32) ست بار 2014

W

W

W

m

'' ڈونٹ بودری،تم آ جاؤ دہاں او کے۔'' '' جی میں آ رہی ہوں۔'' ژالے نے تسلی سے نواز کر رابط منقطع کر دیا، اس دوران جہان پیا کے ''کمرے کے دروازے تک پینچ چکا تھا، سل نون جینز کی جیب میں اٹکا کراس نے دروازے پہدھر سروں میں دستک دی تھی۔ میں دستک دی تھی۔

W

W

W

دولیں کم آن۔'' پہا کی بھاری مگر مصروف آواز بھری تھی، جہان نے آ ہتنگی سے دروازہ دھکیلا پہا ایزی چیئر پہ جھو لتے کسی کتاب کے مطالع میں معروف تھے جبکہ مما بیڈ پہ فاطمہ عدن اور اسامہ کے ساتھ موجود تھیں فاطمہ تھلونوں سے ڈھیر میں گھری بیٹھی تھی ،عدن مماکی گود میں تھا جبکہ اسامہ بستر پہ دھمکا

چوتری مچارہا تھا۔ "ارے جہان بیٹے! آیئے سویٹ ہارٹ۔"اس کے سلام کے جواب میں پہانے بہت خوشی دلی سے اٹھ کراس کا خیر مقدم کیا تھا، جہان ان کی اس درجہ پذیرانی کے مظاہرے یہ جمیشہ کی طرح خفیف سے اٹھ کراس کا خیر مقدم کیا تھا، جہان ان کی اس درجہ پذیرانی کے مظاہرے یہ جمیشہ کی طرح خفیف

ساہو گیا، فاطمہ کی نگاہ اس پہر پڑی تھی تو تھلونے چیوڑ چھاڑ ہمک کراس کی جانب کیلنے تکی، وہ جہان سے بے حد مانوس ہو چکی تھی، جہان نے آگے بڑھ کراسے اٹھایا پھراس کے رکیٹی بالوں کو چو ماتھا۔ مذمور

'' بیٹھونا سٹے! کوڑے کیوں ہو؟'' ممااسے مسکرا کر دیکھر ہی تھیں ، ٹری سے ٹوک کر بولیں تو جہان کرنفی میں جینش ، مجھی

> مروی میں میں بیٹے ہیں بلکہ آپ کواور چاچوکو بلانے آیا ہوں، چاچومسز آفریدی آئی ہیں۔" ''اوہ ..... خیریت؟'' پہا فورا الرث ہوئے تھاور کتاب بند کر دی۔ ''گلتی تونہیں ہے، ارادہ تو لڑائی کا ظاہر ہور ہاہے۔'' جہان نے مسکر اہث دبائی تھی۔ ''دیکھے لیتے ہیں، آپ نے بھائی صاحب کو بتایا؟'' پہاای وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ''دیکھے لیتے ہیں، آپ نے بھائی صاحب کو بتایا؟'' پہاای وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

ورنہیں، بتانے جار ہا ہوں، آپ چلیں دہاں۔"

'' چلیں بیگم صاحب، ان لا ڈلوں کو ان کے پیرٹٹس کے حوالے کرکے آپ بھی آجا کیں۔'' پیا ادر جہان ایک ساتھ باہر آئے تھے، پیچھے تشویش زدہ می مما کود میں عدن کو لئے اسامہ کی انگی پکڑے ہوئے تھے۔

''جہان بیٹے! وہ خاتون تو اچھی خاص گرم مزاج ہیں، مجھے تو ڈرلگ رہا ہے ہنگامہ ہی نہ کر دیں۔'' یا کارخ ڈرائنگ روم کی سبت تھا جبھی اس جانب مڑ گئے جبکہ مما جہان کے ساتھ راہداری میں چل رہی تھیں، انداز میں پریشانی بھی تھی اور گھبراہٹ بھی، جیسے محسوس کر کے ہی جہان نے انہیں ایک بازو کے حصار میں لیا تھا۔

''بہت خوب، تم نے خود کون سے ایٹ کیٹس کے مظاہرے کر دیتے ہیں کہ بھے سے بیسوال کرتے ہو؟'' انہوں نے جہان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر پھر اسی انداز میں طعنہ مارا ان کالڑنے کا انداز غالص جاہل عورتوں کا ساتھا۔

''اسے کہاں بھیج رہے ہوفساد کی جڑ کو، اس سے تو بات کرنی ہے میں نے۔'' مسز آ فریدی پھر چگھاڑیں تو جہان نے تیزنظروں سے آئیں دیکھا تھا۔

۔ '' میں آپ کا احترام کر رہا ہوں تو بہتر ہوگا آپ بھی تمیز کے دائرے سے باہر نہ تکلیں، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی سینس میں بھی جرم نہیں ہے کہآپ کے سامنے مجرم تفہر دن۔'' اس کے لیجے میں تختی بھی تھی اور تنبیہ تھی، مگر مسز آفریدی نے زور سے سرجھنگ دیا تھا۔

''اونہد دکھے لوں گی میں تنہیں۔'' جہان نے راہداری کے سرے پید جو کی جھلک دیکھی تو وہیں سے سر کارا تھا

> ''جی صاحب؟''وہ بھا گی آئی تھی۔ ''بیکم صاحبہ کوڈرائیننگ روم میں لے جا کر بٹھا و اور جائے کا انتظام کرو۔''

W

W

W

'' بھیے کہیں بینی تمہارے جائے ، میں نیہاں ضیافت پہنیں آئی سمجھے؟'' انہوں نے زورے پھنکار کر کہا تھا، جہان نے ہونٹ جینچ کر پر پیش نظروں ہے انہیں دیکھا تھا۔

'' آپ اندر چل کر بینصیں میں بیا جان اور جاچوکو بلا کر لاتا ہوں ، انہی کے سامنے بات ہوگی آپ سے '' اپنی بات کمل کر کے وہ آگے بڑھا تو سنر آفریدی نے بحر کیلے انداز میں اسے آواز دی تھی ، کہج سے طیش اور غیض کی کیٹیں اٹھ رہی تھیں ، جہان کونا چاررک کران کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔

' منی کہاں ہے؟ اسے بلاؤ میرے پاس۔' انہوں نے اسی حقارت آمیز نہج میں گویا جہان کوآرڈر کیا تھا، اس انداز نے جہان کا خون کھولا دیا تھا مگر اس نے اپنے جذبات کنٹرول سے باہر میں ہونے

سیسی میں اور کے جاتم ہے وہیں۔ "مسز آفریدی نے سیجھ دریکھورتی پھٹکارتی نگاہوں سے اسے دیکھا کی نگاہوں سے اسے دیکھا کی تک بھا تک بڑھ کئیں، جہان اسے دیکھا پھڑسل کی تک بحد ہوگئیں، جہان نے سیل نون نکال کر ڈالے کا نمبر ڈائل کیا تھا، اس نے پہلی ہی تیل پہکال رسیوکرلی۔

مسرسے ہاہر ہیں، پہلے ہاں۔ ''نہیں ،ادھر ہی ہوں ثم ڈرائینگ روم میں آؤ ژالے تہاری می آئی ہوئی ہیں۔'' جہان نے مطلب کی بات کی تھی ، دوہری جانب ژالے کے ٹھینڈا ہانس بھرنے کی آ داز سنائی دی تھی۔

'''' '' میں نے انہیں بہت منع کیا تھا شاہ گر وہ نہیں مانیں ،اگر وہ آپ سے سخت بات کہیں تو پلیز مائینڈ نہیں سیجے گا۔'' اس کے لیجے میں التجا درآئی تھی ،جہان نے جوا با ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔

منا (34) سيمبر 2014

' یون کسی انسان نہیں اللہ نے دیا ہے آئیں، پھر آپ اسے کفراورظلم سے کیوں گردان رہی ہیں،
میں آپ کو بتاؤں کفراورظلم دوسری تغییری یا چھی شادی کر نے مردنہیں کرتا، عورتیں کرتی ہیں جوالی بات
میں آپ کو بتاؤں کفراورظلم دوسری تغییری یا چھی شادی کرنے مردنہیں کرتا، عورتیں کرتی ہیں جوالی بات
سنتے ہی فورافتوی صادر کر دیا کرتی ہیں کہ اس نے بہت ظلم کیا، می ایسا کہنے ہے بل وہ یہ کیوں بعول جاتی
ہیں کہ اس کام کی اجازت اللہ نے مردکودے رکھی ہے اور جس کام کی جازت اللہ نے دی اسے کرنے والا
خالم کیسے؟ دوسر کے فقطوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کی اجازت دی، اللہ ظالم ہے، فعوذ باللہ، اب
یہ کفر ہیں ہے تو اور کیا ہے؟''

W

W

k

S

t

میں سربی ہے داور بیا ہے، جہان اندر جس وقت داخل ہواسز آفریدی کے زبر دست واد ملے اور جھاڑے کے بعد ماحول میں سمی قدر سکون تھا، ڑالے کی ہی آواز کونج رہی تھی، جو یقیناً ان کے کمی اعتراض کے جواب میں وضاحت دیجی سمجھاری تھی مسز آفریدی کے چرے پددبا دبا غصہ بنوز تھا، البنتہ مما پیا کے ساتھ دیگر اہل وضاحت دیجی سمجھاری تھی مسز آفریدی کے چرے پددبا دبا غصہ بنوز تھا، البنتہ مما پیا کے ساتھ دیگر اہل

عامہ بہت من سرا ہے۔۔ ''میں مانتی ہوں بیٹے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، جیسے اولاد کا نہ ہونا وغیرہ۔''سنز آفریدی بار ماننے کو تیار نہیں تغییں ، ایک اور نقطی اعتراض اٹھایا۔

"اسلام میں بغیر کسی دوبہ سے بھی دوسری تغیری اور چوشی شادی کی اجازت ہے، اگر کوئی مرددوسری شادی کر لیتا ہے تو ایسی کون می قیا مت آجائی ہے کہ ہر کوئی انسوس کرنے بیٹے جاتا ہے، اگر کوئی مردعیا تی شادی کر لیتا ہے تو ایسی کون می قیا میں آجا گیا ہے کہ ہر کوئی انسوس کر نے بیٹے جاتا ہے، اگر کوئی مردعیا تی کر رہا ہے تو اسے کوئی بچر نہیں گہتا ہی اگر کوئی جائز طریعے سے عقد کر لے تو طالم ہو جاتا ہے۔ "
ور بے کہ جی واضح نقلی تھی، وہ بہت اچھے انداز میں جہان کے ساتھ یہاں کے ہر فرد کا دفاع کر رہی تھی، مما تو نظروں بی نظروں میں اس کے صدیحے واری ہوئی جارہی تھیں، ان کی بہو بچھدار ہے وہ

جانتی تھیں مگر وہ اتنی دین کی بھی مجھ رھتی ہوں کی اہیں انداز ہ ہی نہ تھا۔ دنتم پاگل ہوگئی ہوڑا لے ،ان لوگوں نے تم پہ تعویذوں کا اثر کرا دیا ہے ،کیا کہوں میں تہمیں سوائے

اس کے؟'' ووا تنا جھلائی تھیں کہ بھڑ کے ہوئے انداز میں کہتی اٹھ کر کھڑی ہوگئیں۔ ''تم جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جواپنا کھر خود ہر ہا دکرتی ہیں، میں جانتی ہوں ان لوگوں کی پڑھائی ہوئی بٹیاں ہیں یہ، سازش ہے ان لوگوں کی ہمارے خلاف، میں یہاں نہیں چھوڑ وں گی تمہیں، ان کا کیا بحروسہ جیسے آج اپنے مینے کی شادی کی کل تمہیں راستے سے ہٹانے کو جان لے کیس تمہاری تم چلومیر سے ساتھ۔''انہوں نے خوتی نظروں سے جہان کو دیکھ کر کہا اور ڈالے کی کلائی تھام کر جھکے سے اٹھایا، ڈالے

ایکا یک پریثان نظرآنے گئی۔ دونپلیزمی چھوڑیں مجھے، پیتائیس کیسی ہاتیں کر رہی ہیں آپ۔" ڈالے بری طرح سے شرمندہ ہو کر معتددہ میں مجھوڑیں مجھے، پیتائیس کیسی ہاتیں کر رہی ہیں آپ۔" ڈالے بری طرح سے شرمندہ ہو کر

بولی ہی۔ ''تم اب یہاں نہیں رہوگی ژالے بہ میرا فیعلہ ہے، اسے اگر تہہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اپنی دوسری بیوی کوطلاق دینا ہوگی۔''مسز آفریدی کے لیجے میں ہرگز کوئی مخبائش نہیں تھی جہاں سب شدید تناؤ مرد مرد ہے جہ دیں کا جہ اس خرص کی وگل تھا۔

کا شکار ہوئے جہان کا چہرامرح ہو کررہ کیا تھا۔ "اینڈ اٹ سنر آفریدی، آپ ہوتی کون ہیں میری زندگی کے نصلے کرنے والی؟" جہان کے لیج میں سردی کیفیت از آئی تھی، اس کی آواز میں غراہت تمایاں تھی۔

منا (37) سنت بر 2014

''نہیں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ پر نیاں ۔۔۔۔۔ پر نیاں بیٹے۔'' ممانے پہلے اسے جواب دیا تھا پھر پر نیاں کے بیڈروم کے آگے رک کراہے آ دازیں دیں۔ ''جی مما۔'' وہ گلالی دو پٹرسلیقے سے اوڑھتی ہا ہر نگلی تھی۔

''عدن کوسنبالو میٹے اور فاطمہ کو جا کراس کی ماں کو دے آئے، جہان دو میٹے فاطمہ کو بھی۔'' جہان نے فاطمہ کو گود سے اتار نا جا ہا گروہ اس سے چٹ گئی تھی اور بسور نے لگی ، پر نیال مشکرا دی۔ دور سے میں کا کسی رہے ہے کہ وہ کہ میں سے بیس ہے ہی کہ ساتھ میں ہے تا کہ میں ہے تھی کہ میں ہے تھی ہے۔

'' کیہ جہان بھائی کے پاس ہے کم از کم میرے پاس نہیں آئے گی جا کیں زی کو دیں آ کیں اسے بھائی۔''

'' ہاں میے زینب کو پکڑا کر پھر آپ آؤ وہاں، میں بلاتی ہوں بھائی صاحب اور بھا بھی بیٹیم کو۔'' مما نے بھی پر نیاں کی تائید کی تھی اور آ گے بڑھ کریا یا جان کے کمرے میں چکی گئیں۔

'' جَبِرَیت بھائی؟ کہاں جمع ہورہے ہیں سب لوگ؟'' جہان نے مخضرالفاظ میں تازہ صورتحال اس تک پہنچائی اور بلٹ کر زینب کے کمرے کی جانب آگیا، وہ کھڑ کی کے آگے کھڑی تھی ہاتھ میں بیل نون تھا، جواسے دیکھتے ہی بےاختیاراس نے پشت پہکیا تھا۔

"دسز آفریدی کے روتے پہیں بہت شرمندہ ہوں نہنے۔"فاطمہ کواس کے حوالے کرتے ہوئے

جہان نے جوبات کی تھی اس نے زینب کے ہونٹوں پرز مرخند بلميرو يا تھا۔

''بشرمندہ ہوتے آپاس صورت ایکھے گئتے ہیں ہے صاحب اگر آپ خود نہ ہیکرتے ہوں ، بہت اچھا ہوا کہ آپ کی طرح انہوں نے بھی میری اوقات یا دولا دی ، انہیں بی ضرور ہتا ہے گا کہ میں نے کب کب کس انداز میں ڈورے ڈالے تھے، شایدان کی وجہ ہے ہی جھے بھی پہتہ چل جائے۔''اس کی کرخت کہے میں سرد پھنکاریں تھیں ، جہان بخت عابز ہو کررہ گیا۔

مولى تقى جبى صدمه الجمي تك باقى تقا-

W

W

W

'' مائی گاؤ ، زخی میں نے آلی کوئی نضول بات نہیں گائی۔''جہان نے بخت احتجاج کیا تھا۔ '' یہ بحث بھی ختم نہیں ہوگی ، آپ جائے آپ کی ساس صائبہ منتظر ہوں گی آپ کی۔'' زینب نے غصے میں آ کر پھر طنز کا تیر چلایا تھا، جہان نے مزید کوئی وضاحت مناسب ہیں تجمی ، زینب کے چہرے پہ جوتا ٹرات تھے وہ صاف صاف لفظوں میں کہتے تھے اسے جہان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ، جبکہ اس کی خاموثی سے واپسی یہ زینب کے اندر ہوئی ٹوٹ بھوٹ میں ایکافت اضافہ ہوگیا۔

آپ ہمیشہ آونی جھے ڈی گریڈ کرتے رہے ہیں ہے اور یونی کرتے رہیں گے۔) بے کبی اور سکی کے احساس کے تحت اس کے آنسوروانی سے بہتے چلے گئے تھے۔ ید مذہد

''می شاہ ہر جائی نہیں نہ دل بھینک، پلیز آپ اُن کے لئے اسٹے تقرد کلاس ریمار کس نہ کریں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ میرے ہز بینڈ ضرور ہیں تکرمیری پراپرٹی نہیں، یہ دوسری شادی جس کی میں نے خودا جازت دی انہیں اور بغیر کسی جرکے دی ہے، کرنے کا وہ پوراحق محفوظ رکھتے ہیں۔''

منا (36) ستندير 2014

79. 15 12.



کرتیں طیش بھرے انداز میں انھی تھیں، جب پہانے بوے طیمانداز میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ ''کام ڈاؤن مسز آفریدی! آپ بہن ہیں ہاری، اس طرح سے خفا ہو کرنہ جائے، دیکھئے نکاح شادی اور طلاق بچوں کے تھیل نہیں ہیں، آپ کو بردباری اور خمل سے معاملہ بھسا چاہے پلیز۔'' سنز آفریدی لحہ بھر کورکیں، پھر تندنظروں سے انہیں بلٹ کردیکھا تھا۔

W

W

W

S

" آپ لوگ این می کر کیے ہیں، احمان صاحب، اب میری باری ہے، یا در کھے ہیں معاف تہیں کیا کرتی اپنے مقابل کردن تان کر کھڑے ہوں، احبان صاحب، اب میری ہی کوآپ نے ایسے ور فلا یا کہ اس نے آنکھیں ہی چھیر لی جھے سے، میں معاف کر دوں گی ایسا کرنے والوں کو، ہرگز نہیں، ایک ہی ہی ہے یہ میری کو یا میری کل متاع، آپ لوگوں نے وہی ہتھیا لی، جھے دو کوڑی کا کرکے رکھ دیا، اب میں چین سے نہیں ہیٹھ جاؤں گی اونہہ۔ "ان کے لیجے میں تفخیک بھی تھارت اور طیش تھی، جہان نے قطعی ان کی تقریر کا اثر نہیں لیا تھا البتہ مما جان اور مما ضرور خاکف نظر آنے لیس

''فدانخواستہ کیا کریں گی میمختر مد؟''ممانے دال کریپا کودیکھا تھا، پپاروا داری ہے مسکرا دیئے۔ ''کم آن بیکم صاحبہ، آپ نے وہ کہاوت نہیں تی جوگر جتے ہیں وہ برستے نہیں۔''جہان نے ثوالے کو دیکھا اس کے چبرے پہلی تشویش تھی،خود جہان بھی کسی قدر بے چین نظر آنے لگا تھا،مسز آفریدی کر کرپشن اور غنڈ اگر دی کا مظاہرہ وہ وہ بھی ملاخطہ کر چکا تھا، بیتو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس بازی ہیں ثوالے آفریدی اس کے ہاتھ لگ گئی تھی تو ہرزخم کا از الدہو گیا تھا۔

ر سے رکیوں ہونے کی ضرورت مہیں ہے اوالے تمہیں پت ہے نا واکٹر نے مینش فری رہنے کی خصوصی "اکید کی ہے تمہیں۔" جہان اوالے کواس کے کمرے میں چھوڑنے آیا تو اسے کم صم اور منظر پا کرزی سے اگرا تھا

م ''آپمی کو جانے نہیں ہیں شاہ ،میرا پریشان ہونا یونمی نہیں ہے ،اب تو مجھ سے بھی شخت خفا ہیں ، میری بھی نہیں سنیں گی۔'' وہ جیسے روتھھی ہوکر بولی تھیں۔

یرن ک یک میں اور کا بار، ابویں کیوں مینش لے رہی ہو؟'' کو کہ جہان خود بھی متفکر تھا مگر وہ اسے

'' آپ بھی یہ بات کہ رہے ہیں؟ جبکہ پت ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کیا کر چکی ہیں۔'' ژالے نے اس مل اس سے ہی نہیں جیسے خود سے بھی نظریں جرائی تھیں، جہان ایکدم ہے نہیں پڑا۔

" بیکہ بچھے اس بات کی ہر گز بھی کوئی کیگ نہیں ہے، بلکہ بچھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی اس سازش کی دیہ ہے ہی مجھے اتن اچھی بیوی مل گئی تھی۔'' جہان کی بات پہڑا لے جھینپ می گئی تھی، پھرجیسے ہی کلاک یہ نظر پڑی چونک کررہ گئی۔

" رات بہت ہوگئ ہے شاہ ،آپ اب بھی جاؤ گے؟"

" آپ کی والدہ محترمہ نے آ کر سارا پروگرام چو پٹ کر دیا ، اب ویکھٹا ہوں کب جانا ہے۔ "جہان کی وضاحت پیژا نے جیسے ریلیکس ہوئی تھی۔

''تو پھر آب آپ جا کے آرام کریں، زینب آپی بھی دیٹ کررہی ہوں گ۔'' ژالے کے کہنے پہ جہان نے شنڈ اسانس بھرلیا تھا۔

منا (39 سند بر 2014

''ممی پلیز ،انف،آپ چلی جائیں یہاں ہے۔'' ژالے نے اپنا ہاتھ جھکے ہےان ہے چھڑ الیا تھا، وہ ان کی بجائے جہان کوتشویش کی نگاہ ہے دیکھ رہی تھی جس کے چھرے پنخوت اور درثتی کا تاثر ہر لحظہ گھرا ہوتا حاریا تھا۔

'' '' میں ہرگز بھی کسی نصلے کوکرائے بغیر نہیں جاؤں گی ،اگر جہا تگیرا پی دوسری بیوی کوطلاق نہیں دے گا تو پھراسے تم سے قطع تعلقی اختیار کرنی ہوگی ، بیا بھی ای وقت تہمیں طلاق دےگا۔'' W

W

W

m

''می .....!!!'' ژالے بھیجی ہوئی آواز میں چیخی تھی اور پلی پردتی رنگت کے ساتھ یوں نیچے بیٹے گئی جیسے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی کسی نے چھوڑ لیا ہو، مماا در مما جان مدحواس ہوکر اس کی جانب لیکی تھیں اور اسے سنبھالنے کی سعی کی پریشانی ان کے چپروں سے ہو بداتھی ،کیکن مسز آفریدی نے بہت تنفر بھرے انداز میں آئیں ژالے سے دور دھکیل کرایک طرح سے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔

'' خبر دارکوئی نز دیک نہیں آئے گامیری بٹی کے، بیں ایکی طرخ سے جانتی ہوں جتنی آپ لوگوں کو اس سے ہمدر دی ادر بیار ہے۔'' وہ پھنکار پھنکار کر کہدر ہی تھیں، مما خفت ز دہ جبکہ مما جان کو ژالے کی طرف سے تشویش ہونے لگی تھی ، جو نڈ ھال اور نیم جان می نظر آ رہی تھی ، اس صور تحال نے جہان کے ضبط کا پیانہ لبریز کر دیا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے ژالے کو ان کی گرفت سے نکال لیا تھا اور آئبیں سر د نظروں سے دیکھنا ہوا ٹھنڈے ٹھار کہے میں بولا تھا۔

''آپ نے جو کہنا تھا کہ چکیں اور ہم نے جتنا برداشت کرنا تھا کرلیا، اس سے زیادہ کی شرخجائش ہے نہ بلی آپ کو جو کہنا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی میری ہوی ہے، یہ فیصلہ بھی اس کا ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ جائے گی یا یہاں ہمارے ساتھ رہے گی، بتاؤ ڈالے کیا چاہتی ہوتم ؟'' جہان نے خوفزدہ اور مضطرب نظر آئی ڈالے کو تھام کرصوفے یہ مماکے پاس بٹھا دیا تھا، انہوں نے اس کا سرا پنے کا ندھے سے لگالیا۔

'' بیس می کے ساتھ نہیں جاؤں گی شاہ پلیز مجھے یہاں رہنا ہے آپ کے ساتھ۔'' وہ اتنی ہی بات کہتے رو پڑی تھی، جہان نے طنز بیدنگا ہوں سے مسز آ فریدی کو دیکھا جن کا چہرا دھواں اور رنگت پھیکی پڑگئی تھی۔

'''ن لیا آپ نے؟ میراخیال ہے آپ کی تسلی ہو جانی چاہیے۔''جہان کے لیجے میں ممہری کاٹ فی

''ایک بات یا در کھنا ڑالے میں تنہاری ماں ہوں اور ماں اولا دکی بھی دشمن نہیں ہو سکتی ،تم نے ان خود غرض لوگوں کو جھ پہتر جے دے کر میری انسلٹ کی ہے گویا اور سنر آفریدی کی تو بین کرنے والا بمیشہ نقصان اٹھا تا ہے ، ابھی بھی وفت ہے سوچ لو، فیصلہ کرلو، اگر تمہاری ترجیح تمہارا شوہر ہی ہے تو پھر تمہیں جھے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔''مسز آفریدی کا لہجہ دوٹوک اور سفاک تھا، ڈالے کے چہرے پہ ایک رنگ آگر کر رگیا۔

''شاہ کے مقابلے میں میرے سامنے ساری دنیا بھی چھوٹ رہی ہونا می تو ہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گی۔'' ژالے اس دھمکی کے جواب میں ضبط کھوکر چٹے پڑی تھی، مسز آفریدی کے تابوت میں کویا آخری کیل ٹھوگی تھی، دہ اپنا سیل نون جھپٹ کر بیگ اٹھا تیں کا ندھے سے سرکتے ساڑھی کے پلوکو درست

حنا (38) سنت بر 2014

" ہے ہوں نہ جائیں۔" انو کھا مطالبہ ہوا تھا،جس نے جہان کو جمرت کے سمندر میں دھلیل دیا۔ د جمہیں کوئی کام ہے جھے ہے؟ "وہ لے دیے کے بھی مجھ سکا تھا۔ " يہى مجھ ليں " زينب نے بے نيازى برتى، وہ بٹن بند كر چى كى، اب اس كا كالر درست كر كے ٹائی کی کر ہ لگانے میں معروف می ، جہان نے اس کا وہی ہاتھ بکڑلیا تب زینب نے اسے دیکھا تھا۔ ''میں کیے بچھالوں، تم سمجھاؤ بھے کیوں روکنا چاہ رہی ہو؟'' ''آپ رک جائیں گے میرے لئے؟'' زینب نے اسے جھا پچتی پر کھتی نظروں سے دیکھنا شروع " پوتورو کنے دالے پہے، کیماوہ روک سکتا ہے؟ اس کے لئے پچھ ماننے پچھ منوانے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ "جہان کی بات پرنینب نے سردآ وجری حی-' پھر تو رہے ہی دیں، آپ نے اب تک کتی باتیں مانی ہیں میری۔'' اس کا لہے طنزیہ تھا، جہان " متهاري وه بات مان والى بى بيس تقى ،ابتم كهويس مانون كا، بولولوسسى-" " بنا کے کسے وعدہ کررے ہیں، اگر میں نے وعل والی بات کہددی تو .....؟" زین کے لیج میں تبش درآئی می، جہان نے گہراسانس مینجاادرای کا ہاتھ چھوڑ کر چھے ہٹ گیا۔ "اس کے متعلق میں مہیں بتا چکا ہوں کہ بیں مان سکتا، بار بارایک بات کرنا مجھے پند مبیں۔"وہ سجيده مو چکا تھا، زينب مونث چيتي راي-"اگریس کوئی دجہ نہ بناؤں تو آپ میری بات جیس مائیں ہے؟" کچھ توقف سے زین نے پھر اسے خاطب کیاءاس کے لیج میں عجیب کی آنے می-"إركيا موكيا ہے كول اس خراب كرنے كے در بے مور آس مير بيلي آپ كے والد كرا مى كا ہ، وہ بیں جانے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں، دو بیویاں والا بندہ چاہے جتنی بھی ختک زندگی گزار رہا ہو، ہرانسان اسے ہمیشد مشکوک نظرے ہی دیکھے گا کہ لازی رومینس کا معاملہ ہوگا۔ "اس کا لہج شرارتی اور شوخ تها، زين نفت زده ي موكرره كل-''او کے ..... جائیں آپ، مجھے کہنا ہی نہیں جا ہے تھا۔'' وہ جلا کر کہتی با ہرنکل می تھی، جہان شیٹا کر " فقا ہوگئی ہے؟" زیاد نے اپنے کمرے سے نکل کراس کے ہمراہ چلتے ہوئے مسکراہث دبائی، روس مرسوره يور المراقي الم كائيد لائن ك-" اس كالبجدايدا تها كدزياد شرمنده موكرره المرسد باس المربيدة مرافي الم جہان مختنڈا سائس بھر کے رہ کیا۔ "اونېه...... بھلائی کا تو دور بی نبیس رہا، میں واقعی آپ کی ہیلپ کررہا تھااور نہایت سنجیدہ بھی تھا۔" سرچ "اگرتم اتنے ہی سنجیدہ اپنی شادی کے لئے ہوجاتے تو نورید کب کی اس کھر میں آپھی ہوئی " "منا(1) سنٹھیپر 2014

( کاش ایسا ہوتا ، کاش وہ میراا نظار ہی کر لیتی ،محبت تو ایک طرف رہی۔ ) " الله جاريا مول بتم دوالے چى مو؟" جہان نے سواليد نگامول سے اسے ديکھا، ژالے مسكرادى۔ "جى كے چلى موں \_"اسے جہان كايوں توجددينا خيال ركھنا بميشدسرشاركرديا كرتا تھا۔ " آپ کی والدہ ماجدہ خصہ میں گئی ہیں خصد الرجائے تو انہیں منا کیجئے گا ژالے، آف کورس شوہر کیماتھ مال کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ "جی لیکن ، شادی شده مرد کے لئے مال کے حقوقی بہت اہم ہیں ، شادی شده الرکی کے لئے اس کے والدين بي البين زياده اس كي شوهر كے احكامات كي ميل ضروري ہے۔ " ژالے نے شرير انداز ميں كهد كراسے ديكھا تھا، جہان نے مكراكراس كا كال تھيكا تھا۔ "مری جان آپ ای مل سے یہ بات ٹابت کر چکی ہیں مسئلس مائی لیڈی۔" "من نے اپنافرض ادا کیا ہے شاہ،آپ یہ ہر کر احسان میں کیا۔"اس کالبجہ زم اور محبت آمیز تھا۔ " مجھے تم یر فخرے الے بتم میرے لئے خدا کا تخد ثابت ہوئی ہو۔" جہان نے جواباً پوری صدافت ساعتراف کیا تھا، الے کے چرے یہ سودی سے بحر پورسکرا ہے بھر کی میں۔ ''کوئی ضروری ہے آج آپ کا آفس جانا؟''جہان باتھ لے کر باہر لکلا تو زینب بہت ہے دلی ہے اس کی شرٹ بریس کررہی تھی، اس بات یہ جہان نے مجھا بھن آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے تولید کلے ے نکال کر بیڈید بھینکا اور جھک کرسونی ہوئی فاطمہ کو بیار کرنے لگا۔ " كيا يو چها ب ميس في؟" زينب كوا پناسوال اكنور مونا خصه دِلا كيا تها، بليك بين يه سفيد شرك بینے اس کا مضبوط کسرتی وجود کتنا نمایاں اور خاص تھا، زینب کواب اکثر اے اس طرح و یکھنا بھی اچھا پینے اس کا مضبوط کسرتی وجود کتنا نمایاں اور خاص تھا، زینب کواب اکثر اے اس طرح و یکھنا بھی اچھا "اكر ضرورى ند موتا تو يس كيول جاتا آس، مجية وسوال بى بمعنى لكا بحمهارا" جهان نے اسے دیکھ کرنخوت سے جواب دیا تھا، زینب نے ہون جھنے لئے تصاور اس کی شرف بستر یہ پھینک کررخ (بیآدی ساری زندگی یونمی میری جان جلائے گا بند ہے جھے۔)اے خصر نبیل رونا آنے لگا تھا۔ ''خفا ہوگئی ہو۔'' جہان نے پیچھے سے آکراس کے کا ندھے پہ ہاتھ رکھا جے اس نے نوری جھنگ

W

W

W

m

دیا۔ ''آپ کو پرواہ ہے اس کی؟'' وہ ترخ کر بولی تھی۔ ''پرواہ نہ ہوتی تو یہ سوال کیوں کرتا ، اسمق لڑکی تم اتنی بڑی ہوگئ ہوگر بہت ساری با تیں ابھی بھی سمجھانا بڑتی ہیں تہمہیں۔''مسکرا ہٹ ضبط کیے وہ بہت شریرانداز میں کہدر ہاتھا۔ ''اک بات ما نیں گے؟'' زینب نے اس کے ہاتھ ہٹا کرخوداس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کیے، جہان تو انداز دار بائی کے اس مظاہر سے یہ بوش ہوتے بچاتھا۔ ''یہ تو بات کی نوعیت پہڈ بینیڈ کرتا ہے جیز کہوتم۔'' وہ شجیدہ ہوگیا تھا تو دھیاں کہی تھا وہ وہی نضول بات کرنے والی تھی۔

منا (40 سند بدر 2014 مناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

W

W

"اور میرے دو تین جیس تو ایک بچاتو ضروراس دنیا میں آچکا ہوتا گر ..... بنیس ہوا تو اس میں بھی آپ جیسے ظالم اور بے حس سفاک بھائیوں کا قصور ہے، خاص طور پہ آپ کا، جہان بھائی کیا چلا جاتا اگر

یار معاف کردو، اب ضرورتمهاری سفارش کردوں گا، اطمینان رکھو۔'' مندا آپ کو بھاگ لگائے ، مولا خوش رکھے۔ "زیاد دانت نکال کر دعا کیں دینے لگا، وہ یونمی منتے مسكراتے ڈائينگ بال ميں آئے تھے، جہاں حسب معمول اس وقت خاصى رونق ہور ہي تھى۔ "ميري گازي كل تم كر ك تضازياد؟" معاذ في اساندرآت بي د كيه كرآو باتهول ليا

"كيا بوكيا إلا لي، جراكر ونبيل لي كياكبيل، واليل لاكراى ديانت دارى سے كورى كى ب پورٹیکو میں۔ "و و اس کی کڑی نظروں کے جواب میں اس ڈھٹائیے سے بولا تھا۔

'' ہاںِ اتنی دیانت داری ہے کہ اس کے پچھلے دونوں ٹائر پنگیر ہو گئے ہیں ،اب میں تمہاری وہ پھٹیجر باللك في كرجاؤل كاء سارا المي خراب موكرره جائ كاكالح مين "وه يحتكار ربا تقا، زياد في دانسته

جما دیکھر ہی ہیں اس کو؟ پہتہ بھی ہے ہیں اتنالیٹ ہور ہا ہوں اگر ورکشاپ گیا تو مطلب مزید

الان تو كمرے سے جلدي لكل آيا كريں ،مسئلے مسائل سے آگاہى رہتى ہے، مگر آپ تو مجنوں كے جانشين بين كويا- 'زيا دكلس كر بولا تفاء معاذ چيك انفا\_

"ال اصل جيلسي بي مهيس يبي ب

W

W

W

' ہاں تو ہے، اب کیا جلوں بھی نہ میں ، بس ایک صرف میری ہی شادی ہیں ہور ہی۔'' " واقوہ معاذم میری گاڑی لے جاؤ ،اس سے کیوں لڑے جارہے ہو۔

و بھینکس ہے، لاؤ چانی دو۔ "معاذ نے بھی ای وقت بحث ختم کر دی تھی، جہان سے چانی لے کر

'پری جان آج تم وہ پر بل والاسوٹ پہنیا اور ساتھ میں پرل کا سیٹ او کے شام کو ہا ہر چلیں گے۔'' وہ یونی ہا تک لگا تا ہوا بارنکل گیا، گاڑی میں بیٹے کروہ کالج کے راستوں پدرواں دوال تھا تو اسے اندازہ تك نبيل تھا اس گاڑى كے كب سے منتظروہ دوآ دى اسے فالوكرد بين، پھرايك خاص مقام پرانبوں نے اپنی کارروائی ممل کی تھی، معاذ کو بے ہوشی کی دوا میں ڈوبارو مال سے ہوش وخرد سے بیگانہ کر کے اس

بے کئے آدمی نے اس کی گاڑی سے اپنی میں خفل کیا تعا، جہان کی گاڑی وہیں کھڑی رہ گئی تھی، کراچی جیے شہر میں ایسے وا تعات اتنے عام تھے کہ جس کی نے دیکھا بھی جیسے دیکھ کربھی نظر انداز کر دیا۔

مَنا (42) المشارك 2014 المنارك المشارك المستنارك المستا

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

وہ کھڑے تد ہے گرا تھا، اسن علی نے اس لیمے اس کی بے جہر اور سفاک آ کھوں میں محبت کو تلاشنے کی کوشش کی، بیدوہ اجبی آ کھوں میں محبت کو تلاشنے کی کوشش کی، بیدوہ اجبی آ کھوں میں تھیں جن میں محبت اس کے جہا تکنے پراسنے اپنا پورا وجود محبت کے نور میں نہایا ہوا گلتا تھا محبت اس کے پور پور کو بھکو دیا کرتی تھی، محبت اس کے اندر باہر بسیرا ڈالے رقصال ہوئے گئی اوروہ تو من شدی کا ورد کرتے محبت کی بارش میں بھیکنے گلتا۔

W

W

W

وہ کوئی عام مجبت نہیں تھی وہ الورہ قیوم کی مجبت تھی جونور بن کر احس علی کے وجود پر برسا کرتی تھی ہوں کی تھی ہوں گئی الفت کسی خاص الحاص تحص پر بھی نہیں پڑتی تھی، وہ الیس تم تھی جس پر جھی نہیں پڑتی تھی، وہ الیس تم تھی جس پر جلے بغیر صرف جھلک بانے کو بروانے جل کر مرنے کو تیار رہا کرتے تھے، وہ سونے کا نوالہ منہ میں لے کرنہیں بیدا ہوئی تھی وہ ہیر ہیں کھا کے بڑی ہوئی تھی ہاں کی نگاہ النفات جس پر پڑے وہ پھر ہوئی تھی ہار کہ تا حسین وجمیل اور امیر کبیر الورہ قیوم ہوئی تھی کھروہ احس علی کو عام رہنے دی گئی تا در کہا تھا کہا ہوئی تھی اور کیا خبر وہ کیا تھا کہا ہوئی ہیں اس کے دل نے دی تھی اور کیا خبر وہ کیا تھا کو ای اس کے دل نے دی تھی اور کیا خبر وہ کیا تھا کو بھی اس کے دل نے دی تھی اور کیا خبر وہ کیا تھا کی اور کیا خبر وہ کیا تھا یا وہ بھی اس کا کوئی بلان؟

یملے جس بات پر وہ از اتا تھا اب حقیقت جان کینے پرشرمندہ تھا؟

"یا اللہ خیر۔" افتنہ نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا تھا، رات کے بارہ نج رہے تھے اور احسٰ علی افطاری پر بھی نہیں لوٹا تھا، گیلری میں نہل ٹہل کر اس کی ٹائیس شل ہوگئی تھیں گر وہ نہیں لوٹ رہا تھا

"بہت ہی لا پر داہ ہو گیا ہے بیا حس بھی ،ابا میاں سے شکایت لگانی ہی پڑے گا۔"اس نے خہلتے ہوئے سوچا ہجی کچے سوچتے وہ ابا میاں کے کمرے کی طرف بڑھ آئی تھی۔

"اہا میاں .....اہا میاں .....سوگئے کیا؟"
دروازے میں کھڑے ہوئے تھا فتنہ کے ہوئؤں ہر
وہ اوند ھے منہ کیئے ہوئے تھا فتنہ کے ہوئؤں ہر
ہے ساختہ مسکرا ہے چکی، اہا میاں اوند ھے ہوکر
ہالکل بچوں کے سے انداز میں سوگئے اور احس بھی
منہ سے دیا اور تم افتہ احمد بیٹھ کر کھیاں ماروجب تک
احسن کھر نہیں لوٹ آتا اور ابھی ان محرم کے غصے
مانشانہ بھی بنا ہوگا نجائے ہروقت غصے میں کیوں
رہتا ہے۔ "اس کی یاد نے ہونؤں پرمسکان بھیر
رہتا ہے۔ "اس کی یاد نے ہونؤں پرمسکان بھیر
میری جاری

''اہامیاں کہتے تھے کہ افتدیم پریشان مت ہوا کرو،سب ٹھیک ہو جائے گا۔'' اور وہ بھی ای انتظار میں تھی کہ کب احسن شادی کے لئے حامی کھنتا م

افتنہ کو احسن علی سے کوئی امید نہیں تھی گر اسے اہا میاں کی ذات سے بڑا آسرا تھا، اس کے والدین کے بعدوہ ہی اس کا سہارا تھے، سکے چپا چپی نے تو منہ بھی نہیں لگایا تھا، اہا میاں اس کے والد کے دور کے کزن تھے، اہا ای کی وفات کے فوراً بعد ملتان جا کراسے اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے، پچھ ہی عرصے میں احسن کے ساتھ منگنی بھی کر دی بیرالگ بات کہ احسن اس منگی سے خوش نہیں تھا اور افتنہ کو یا دتھا وہ کئی دن اہا میاں سے ناراض رہا تھا۔

میں میں اسے تو جیسے اس کی نرواہ ہی نہیں تھی خودی پریفین ،محبت پہائمان کائل اس کے اندر

الی توانائی جردیا کرتے کہ وہ ہر کر وی کسیل سہہ

سے بھی مسکرا دی ،اس کی آٹھوں میں محبت کی
فائیس ویسے بھی دیجنے لگتیں، احسن کو جیرت

ہوئی یہ لوک انسان تھی یا نہیں اور اگر لوکیوں کی
طرح سے کول جذبات رکھی تھی تو پھر عام لوکیوں
کی طرح روتی کیوں نہیں دی تھیں، وہ بے عزتی

اسے تکایف کیوں نہیں دی تھیں، وہ بے عزتی

اروا کر بھی اس کے سارے کام کیوں کرتی تھی۔

ار واکر بھی اس کے سارے کام کیوں کرتی تھی۔

ار واکر بھی اس کے سارے کام کیوں کرتی تھی۔

ایس بھی ایڈ او نہیں پہنچاتی تھیں، مگر وہ بھی سمجھ

اے لگااس کے اندرعزت نفس کی کی ہے

ہا چرشعور کی جوائے احسن کی تکلیف دینے والی

ہیں بھی ایذا مبیں پہنچائی تھیں، مگر وہ بھی سمجھ

ہیں بایا کہ نہ اس کے اندرعزت نفس کی کی تحالی ہی ہوات

ہی شعور کی ،وہ محبت کے نور میں بھیکن تھی جواحسن

می شعور کی ،وہ محبت کے نور میں بھیکن تھی جواحسن

می شرورش اور خلح با تیں اپنے اندرجذب کرکے

اسے برداشت عطا کرتی تھیں اور بیدوہ محبت تھی

جس کا دعوید ار ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے با
خراجی تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

درمیں آج تم نے کچھ خاص کہنا چاہتا ہوں۔'اس نے اس کی ہیرے کی کنیوں کی مانند چیکتی آنکھوں کو دیکھتے جذب سے کہا تھا، وہ پتد نہیں واقعی حسین تھی یا اسے دھتی تھی۔ درمد بھر منہیں کسی یا اسے دھتی تھی۔

ودمیں بھی جہیں کس خاص الخاص شخصیت سے ملوانا چاہتی ہوں۔' وہ بھی اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھا تکتے مسکرائی تھی، وہ اس کے بابا انڈسٹر پلسنہ قیوم خان کے معیار پر پورااتر اتھا، جیسے لڑ کے کی خواہش انہوں نے الویرہ کے لئے گاتھی وہ ہو بہواس جیسا تھا۔

د چلو پر ، گر پہلے تم بولو، ہمیشہ پہلے بولتی ہوں۔' وہ بات بے بات مسکراری گئی۔
'' وہ بات بے بات مسکراری گئی۔
'' وہ پڑی سے ہماری شادی کی بات کرنے بی ہوالوں ہے۔' اسے باد تھا وہ لی جب الور ہاس کی طرف دیکھ کرمسکرائی معنی اس مسکراہٹ میں استہزائیہ تھا گراحس علی کو اس سے وہ دیکھنے ہیں۔
اس کے محبت کے نشتے نے اس سے وہ دیکھنے ہیں۔
د افتا ا

W

W

W

a

S

0

C

t

C

" بہت جلد ..... ہم شادی کر رہے ہیں۔"
اورائس علی اس اقرار کے بعدہ خت اقلیم کی دولت
طخ جیسی خوشی محسوں کر رہا تھا، اس کے اندر باہر
جل تھل خوشیوں کی بارش ہونے گئی تھی۔
" او تھینک یوسو مچ جان، تم نے تو میر ک
" مشکل آسان کر دی کیونکہ ابا میاں سے بات
کر نے سے پہلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔"
اس نے جوش جذبات میں آگر الور و کو کندھوں
سے تھام لیا تھا۔

دوگیتی بات احسن!" احسن نے اس کے جران چرے برفور کیے بغیرا سے فوراً ہلایا تھا۔
میران چرے برفور کیے بغیرا سے فوراً ہلایا تھا۔
میں افتد سے شادی سے انکار کررہا ہوں،
میل نے باعد ہدی، قربانی کا بکرا آئیس پورے شہر میں
ایک میں ہی نظر آیا تھا۔" اس کے لیجے کی ذہر و
ایک میں ہی نظر آیا تھا۔" اس کے لیجے کی ذہر و
بزاری نے اس کے خوبصورت نقوش کو بگاڑ دیا
میں الور و مسکرائی تھی پھر دوقدم اس کے نزد یک

دور افتندایک انجی الوکی ڈیزروکرتے ہوائسن اور افتندایک انجی الوک ہے۔ "افسن نے اس لیح چونک کر اپنی محبت کو ویکھا تھا وہ کسی کی وکالت کر رہی تھی افتنداحمہ کی، جس کا آج سے پہلے وہ نام بھی سننا گوارانہیں کرتی تھی، آج کی اس کایا بلٹ نے اے تجب میں مبتلا کیا تھا۔

منا (45)ستمبر 2014

2014 (44) المنافقة

"اس اچھی لڑکی کو اور کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا، احس علی مدردی کے موڈ میں این زندگی کی خوشیال نہیں تیا گ سکتا، اسے الور ہ قیوم سے محبت ہے اور اس کا ساتھ اس کے زندگی مجر کا عامل ہے۔"احس علی نے اس کی آتھوں میں آئکھیں ڈال کراعتراف کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی ہمیشہ کی طرح الورہ اس اظہار محبت بر

W

W

W

m

مقیقت اس سب کے برعس ہے اور جھے افسوں ب كرتمهارے آئے والے لمحات بہت ی تکایف اور اذبت لا میں گے۔"

'' يهيليال مت مجهجوا ؤ الورره قيوم، احسن على کی محبت کو آ ز مانے کی بات کر رہی ہوتو جان لو محبت آزمائش کے ہرامتحان کے مرحلے کے لئے تیار ہے۔" الورہ قیوم نے احس علی کی آتھوں میں اس ہے جنون دیکھا ایسا جنون جوعشق کی راہ گرر مر حلنے والوں کے نصیب میں تقدیر رقم کرتی ے ، مگراس سے ملے کہ الورہ جواب میں مجھ کہتی وہاں کوئی اور چاہ آیا تھا احسن علی نے ایک نظر آنے والے کو دیکھا جو وجیہہ وشکیل ہونے کے باوجودبهمي احسن على كوچونكا گيا تقا، شايدوه الويره قیوم کی مسکراہٹ کا وہ بے ساختہ بین تھا جواسے د کھتے ہی الورہ قیوم کے چرے پر چھیل گیا تھا، مجبت ہیرے کی کدوں کی مانند الورہ قیوم کی آ تھوں میں چک رہی تھی۔

' بہ اظفر ہے احسٰ۔'' الورہ نے تو بظاہر تعارف کی رسم نبھائی تھی مگر جانے کیوں احسن علی كادل كرك ياتال يس كركيا تفا-

"اور بیراحس علی ہوں گے یقنینا، جنہوں نے دوسال میری غیرموجودی میں تنہاری دلجوئی كي "اظفر كے ليج كي استقامت نے احس على کے قدموں کومتزلزل کردیا تھا، جبکہ الورہ اس قدر

مجھے بالکل بھی بورمبیں ہونے دیا،میری تنہائی اور بےساختہ دوقدم پیچھے ہٹا۔ الكيل بن كو بهت خوبصور لى اور محبت سے حتم كيا

اور سب سے بڑی بات ڈیڈی کوسنجالے میں احن، بلیز مجھے غلط مت سجھنا مگر بہ سب کرنا میری بہت مدد کی۔ ' احس علی نے تعریف کے میری مجبوری تھی اگر بیسب نیرکرتی تو اظفر کو کھو اس انداز کو تخیر سے دیکھا الورہ قیوم نے اس رہی جس کا حوصلہ میرے اندر بھی بھی تہیں تھا، مرف دوست کیوں بتایا تھا میہ کیوں مبین کہ وہ ڈیڈ کو اظفر پیند مبین تھا جبکہ ہم دونوں یو نیورش ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی ہے ساتھ ساتھ ستھ، اظفر کی قیملی تین بار رشتہ

> کے لئے بڑھا کراحس علی تعجب کے باعث ہاتھ آگے بڑھ تہیں سکا، یہ کسی مہم اور غیرفہم یا تیں کی سمجھ میں بھی نہیں آر ہی تھیں۔

شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں؟

بہت بے تکلفی ہے اس کے کندھے پراینے بازو بات ممل نہیں ہونے دی تھی۔ حمائل کے یے تکلفی کے اس مظاہرے پراخس علی کی غیرت کھڑ کھڑا کے رہ کئی تھی ،قریب تھا کہوہ اس كاكريان بكرليتا الرمحت زنده راتي تو ....؟ ‹ بنہیں ابھی تو نہیں گراحس کو آج ای غرض ہے بلوایا تھا، سوجا تمہاری بھی ملاقات ہوجائے آمادہ کیا تھا۔ کی اور میں اسے حقیقت بھی بتا دوں گی۔''

''الوره..... كياتم مجھے پچھ بتاؤگ كه بير آدمی کون ہے اور جارا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ے؟"احسن علی کے ضبط کا پیانہ چھلک گیا تھا۔ '' ریکیکس احسن ، میں حمہیں بتائے ہی والی تھی۔"الویرہ نے اینے زم خو کہے میں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔

''یہ اظفر عماس ہیں، میرے ہر مینڈ''

درست قیاس آرائی یمسکرار ہی تھی۔ الورہ قیوم نے رحما کہ کیا تھا احسن علی کے وجود " ال بیاحس علی ہے، میرا بہت اچھا اور کے پرنچے اس کی عزت نفس کے چیتھڑے اس وردمند دوست تمہاری غیرموجود کی میں اس نے دھائے میں بہت دور تک گرے تھے، احس علی

"ميس في مهنيس آج اي لئ بلوايا تھا لے کرآئی محروید نے انکار کردیا ، انہوں نے شرط " تھینک یوسو مج احسن علی، میری الورہ کا رکھ دی کداگر میں نے اظفر سے تعلق نہیں توڑا تو خیال رکھنے کے لئے'' اظفر دوقدم آ گے مصافحہ وہ مجھے اپنی جائیداد سے عاق کر دیں گے، مجبوراً مجھےاور اظفر کو کورٹ میرج کرنا پڑی پھریہ باہر چا گیا اور ڈیڈی کی اعتاد میں لینے کے لئے میں تھیں جواحس علی جیسے ذہین اور لائق فائق بندے نے تم سے مراسم بر ھائے کیونکہ میں جانی تھی کہ تم ڈیڈ کے فیورٹ ورکر ہو، پلیز جھے غلط مت "تم نے اسے سے بتا دیا الویرہ۔" اظفر نے سمجھنا میں تو صرف۔" مگر احس کمال نے اس کی

"اب....اب الويره تيوم اده سوري اب الورہ اظفر عماس کیا جائت ہے جمجھ ہے؟" ضبط كة خرى كرے جان بلب مراحل سے كررتے ال نے بوی دفت سے خود کو کھے کئے کے لئے

" کے نہیں، ڈیڈ تمہاری وجہ سے اتنامطینن اورخوش ہو گئے کہ ای ساری جائدادمیرے نام فرالسفر كردى اب كوئي فكرميس ميس آساني ساينا إوراظفر كانكاح وكلير كردون كى، بهم لوگ كل شام لی فلائیٹ سے امریکہ جارہے ہیں وہاں عید کے بعد جارار کیش و ما جائے گا، مرحائے سے سلے مل م سے ل كرتمبارا شكر بداداكر في كے ساتھ تم سے معانی مجھی مانگنا جا ہی تھی، افتنہ بہت اچھی

لوکی ہے احسن، میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں مل تنہارے لئے محبت دیکھی ہے جوثور بن کراس کے بورے وجود کوروش کے رکھتی ہے، اسے اپنا كرخوش قسمت زين لوگول كي فهرست ميں اپنانا م

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

Ų

C

0

m

کنتی عجیب بات تھی محبت کا فریب دینے والى اس محبت سكهانے اور محبت بانے كا كرسمجما رہی تھی احس علی نے استہزائیدا نداز میں اس کے چرے کی طرف دیکھا جو چند کھے پہلے دنیا کا خوب صورت ترين چره تھا۔

"تم چھ بیں کبو کے احس ، چھ تو کبو۔" الوبره کواس کی خاموثی ہے الجھن ہوئی جووحشت بن كر يورے ماحول ير چھانے لكي تھي،احس على نے محبت کی قاتل کو ایک نظر دیکھا اور روتے كرلات دل كوتهكا-

''انورہ نے پھر یکارا تھا۔ ''شادی مبارک ہو۔'' بیر کہہ کر احسن علی لمے لمے ڈگ بھرتا وہاں سے جلا گیا تھا اور اب بچھلے تین کھنے سے وہ مارک کے اس تاریک کو شتے میں میٹا، بیوں کی مانند پھوٹ بھوٹ کے رور ہا تھا،عزت نفس اور باشعور ہونے کے باوجود وہ بھی الورہ قیوم کی، کی گئی زیادتی ہے احتجاج نہیں کریایا تھا،وہ سنخ چاانہیں سکاوہ الورہ قیوم کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سگا، جس لڑکی نے اسے محبت کرنا سکھائی تھی اس سے وہ نفرت نہیں کریایا اوراس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے بھی بھی نفرت بيس كريائ كا\_

وه شکته با گھر کی دہلیز برآن رکا بسوئی جاگی کیفیت میں بیٹھی افتنہ فقد موں کی آہٹ پر چونک كرسيدهي موني، دويشه شانون ير پھيلاتے اس نے کیلری میں قدم رکھے اور بغیر کو چھے دروازہ وا

ايك ورت كرف كروى وكان يل كي وا بزارون كالقداوس سلاسلات وأسراك نظ وه ويرتك كيرول كرويجيني رسي بير ما يوسى مصلول -السائب كياس يوسي سل كرل معدد ارتواب ديا. و محرّمه ميرك بدل كالجي سورًا طاحظ فراليجية!

W

W

W

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

0

گا، ہاں ہی جھے بہاعتراف کرنا ہے کہاب اس وتت درست فیصلہ کرنے میں مجھے بہت وقت مہیں لینا، یہ کچھ سے ہیں رکھانو، افطاری کے بعد میرے ساتھ چلنا عید کے دوسرے دن ماری شادی ہو کی اور عید کے تیسرے دن شاندار سا میں آپ کووہ بورا وقت دول کی اور میرا وعدہ ہے وليمه بتهاري مرضى اس ليحبيس يوجدر ما كه جح كددهوكد بازمحبت كاس كهاؤكويس اين محبت اب تمہارے دل کی خبر ہو گئی ہے اور ویسے بھی کی سیاتی سے بھر دول کی اور آب کوائی محبت میں اب مين صرف اين دل كي سننا جابتا مون جو اس قدر کم کردوں کی کہ چیلی محبت آ پکو بھی یاد ہی مجھے ایک عرصے سے تہارے لئے کرین منتل ميس آئے كى،آب ايك نياجنم ليس كے اور ميرى وے رہا تھا، خیر شادی ہر اینے سارے ارمان . امرائ آپ کوخود پر فخر کرنا سکھا دے گا۔ تكالنا كيونكه عن تبين جابتا كه بعد عن ساري افتنهاحمرني بيسب سوجا ضروركما تفاتكركما زندی تم مجھے طعنہ دو کہ میں نے شادی برتمہارے مبیں کہاس براہے عمل کرنا تھا،احین علی چھے نہ ارمان بورے ہیں کے اور زیادہ جران ہونے کی مجفى كہتا مكراس كى آئىھيں سب كہتی تھيں اورا فتنه مرورت مبیل ہے اپنا مند بند کر لو ورند ساری احمد كاظرف اور وصف بهت بكند اور وسيع تفااس محسال اندر چلی جائیں گی۔ اور افتنہ احمد نے نے بھی اظہار تبیں کرنا تھا کہ احس علی کے ماصی ب ساخت اس سے منہ بند کر لیا تھا، اس قدر

> الله الله الله مهين نظر بدسے بيائے اور مہیں ساری زندگی ایا ہی فرمانبردار بنائے ر کھے۔ ' وہ دوقدم اس کے قریب بردھ آیا تھا، ا فتنه کی نگامیں مارے شرم کے جھک سی کنیں۔

محرشرارت سے کہہ بھی دیا تھا۔

فرمانبرداری براحس علی نے اسے محرا کرد یکھا تھا

لگا دیے ہیں کہ جب ان قیملوں کے کرنے کا

وقت آتا ہے تو مقابل کولگتا ہے کہ ہم نے بدفیصلہ

مس صلدری یا ہدردی کے چکر میں کیا ہے، میں

يهال مهبيل غلط كينجبيل آيانه بحااين صفائي دول

"اوركسى نے تھك ہى كہا تھاتم واقعي ميں بہت پیاری اور انکھی کڑی ہو، بس اینا ظرف میرے معاملے میں تھوڑ ابڑا اور وسیج رکھنا کہ ابھی رحم تازہ ہیں گھاؤ بھرنے اور اعتبار کرنے میں تھوڑ اوقت تو لگے گاہی۔''

"" پالكل بھى قرمت كريں احس على،

در گزرگی،افتنہ نے اسے دہلیز پر جے کھڑا دیکھا۔ "اندرآ جائي احسن ،آج تو بهت ديرلكا دی۔ "وہ بلیث کرراہداری میں صلے لی، احسن علی حال بیں لوٹا خود کوسنجالا اور اس کے قدموں کے نثان برایے قدم رکھ دیے، پہلی باراس کے جلتے کیتے دل نے سکون کی اہر دل میں اتر تے محسوس کی پھرجائے کس احساس کے تحت یو چھڈ الا۔

ودتم تو یول یو چھرای موجیسے میری بوی ہو۔" افتداحر نے بلٹ کراحس علی کے چرے کی طرف دیکھااورمشکرا دی،احسن علی کواس مبہم مسكرابث ميں چھے مفہوم كو دُهوتد في ميں دلچين

" ضروری مبیں کہ خیال صرف بیوی ہی ر کے اور استفسار کاحق بھی صرف بیوی کو ہی

ووير من الويد حل صرف الي بيوى كوي وي جابون گا-"افتنداحدري ضرور مريخي مبين-"جب بيوي آئئ تب افتنه احمد استضار تبيل كياكرے كا ـ" به كه كروه بھارى دل لئے بكن میں چلی گئی، سحری کروانے کے بعد نماز فجر میں بين كروه چوث چوث كرروني، د كاتو كوني بيل ق مگر جانے کیوں دل مجر بھر کے آپر ما تھا اور جب وہ جائے نماز لیٹ کراٹھی تب ہلی چھلی تھی ہجگ ایں کے دروازے پردستک ہونی می ،وہ چونک کی

" كون؟ اندرآ جائين دروازه كلا ب-اسے لگا ایا میاں ہوں سے تکروہ احسن علی کوائے سامنے و کیو کر جیران ہوتی تھی جوان چند برسول میں پہلی باراس کے کرے میں آیا تھا۔ "آب جريت كه واي تفاكيا؟"احس على اندر بروآيابولا وكميس-د بھی بھی ہم کچھ نصلے کرنے میں اتناوت

كردياءاحن على فياس كے جرے يرآف والى جك اور اطمينان كى لبركو ديكها، اسے ماد آيا وہ اکثر اسے کہا کرنی تھی، جب وہ اسے یول پغیر يوجهے درواز و كو لئے يرثو كاكرتا تھا۔

W

W

W

m

"دروازه بغير يوجهم مت كمولا كرو، به كراجي ہے اور يہال كے حالات سے تم واقف مبیں ہونی اجھی تک\_''

" آنے والے کی آہٹ اس کے قدموں کے نشانوں کی خبر دے دیا کرتی ہے احس علی۔ اسے غصر آتا تھا اس کی ہاتیں اکثر اس کے لئے بہت واضح ادراک بخشنے کو تیار کھڑی ہوئی تھیں۔ 'بيرسب افسانوي باتيس بين-'' ده سركو جھٹا دے کرنفی کرتا، محراہٹ افتنہ احد کے - シリスシスターショ

"أور أفسانول مين تجه بهي جموث نبين ہوتا، انسانوں میں دل کی سیائیاں اور حفائق کی ہولی ہے اور صاحب نظر بس ایک جملے سے حقيقت جان ليت بين بس د ميض والى نظر بولى عاہے۔ وہ مزے ہے ہی گا۔

"اورآج اتے عرصے کے بعد یکلخت تقدیر نے اسے ادراک بخش دیا تھا۔" احس علی کے ڈ گھاتے قدموں میں طاقت پھر پھیری بن کے دوری، جبراس کی سوج سے عاقل افتنہ نے اس کے چرے کی بربادی کودل پکر کرد یکھاءاس کی آ تھوں کی وہرانی اور وحشت بہت سے دکھ عمال كررى تھيں اس كے چرے كا اضطراب تھان، مایوی بچیتاوا بے سکونی اور دکھا فتنہ کو دھی کر گئے تھے، وہ اپنی جگہ هم سی کئی، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچے ایک دوبرے کے سامنے کھڑے رہے، خاموشی ہمکلام تھی اور سکتی ہوئی لٹی پٹی محبت در دازے کی اوٹ میں دعجی افتنہ احمہ کی ہیرے جیسی آ تھوں کود کھے رہی تھی ، نجائے لٹنی

\*\*

اور محبت میں لکنے والی تھوکر سے باخبر ہے، اس

كے جائے كے بعداس نے دوبارہ توافل ادا كے

ر نوافل شکرائے کے تھے کہاس ماہ رمضان نے

اسے زندگی کی بے مایاں محبت دامن میں ڈال کر

خوش نصیب بنا دیا تھا، یقیناً بیعیداور آنے والی ہر

عيداس كى بهت المجى اورخوش وخرم كزرانے والى

می کیونکه الله این بیارول کو بوشی جمیشه دل

کول کے توازا کرتا ہے اور میر ہیشہ رنگ لایا

كرتاب، افتناخ مكرا كرخدا كاشكرادا كيا تفا-

منا (48) ستمير 2014

# SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

جائے، میں سب جانتے ہو جھتے بھی راستہ بھنگ گئی، ہر کھے ہر بل تیری نافر مانی کرتی رہی پھر بھی تو نے میری حفاظت کی، تیری رحت کتی وسیع ہے یارب اور تیری عظمت کی کوئی مثال نہیں مجھے معاف کر دے یا رب، مجھے معاف کر دے یا دب بیٹھی اپنے رب سے التجا نمیں کردہی تھی اور تمان کی دو پید بھی ورب سے التجا نمیں کردہی تھی اور تمان کی دو پید بھی ورب سے التجا نمیں کردہی تھی اور تمان کی دو پید بھی ورب سے تھے

W

W

W

a

k

5

0

Ų

0

m

ذہن کے بہت زور دینے کے باوجود بھی جب سورۃ کوٹر اور سورۃ اخلاص کے علاوہ کوئی تیسری سورۃ یاد نہ آئی تو وہ انہیں ہی بار بار دو ہرانے گئی، آہتہ آہتہ اس کا وجود لرزنے لگا اور چکیوں نے قطار باندھ لی تو وہ 'اللہ اکبر' کہتی سجدے میں گرگئی اور اپنے رب کے حضور التجا کیں کرنے گئی، اشک ندامت اور بھی تیزی سے بہنے رات ہمیشہ کی طرح سیاہ تھی، ستارے
ویسے ہی آ سان پر نکلے تھے جیسے ہرروز نکلتے تھے،
چاندا پی پہند ہدہ جگہ پڑھہرامسکرا رہا تھا، سرد ہوا
روز کی طرح ادھر سے ادھر کھوئتی پھر رہی تھی،
کہیں بھی تو پچھتبد کی نہیں آئی تھی، ہاں بدلی تھی
تو صرف اس کی ذات ، ٹوٹ کر بھرا تھا تو صرف
اس کا دجوداور جب اپنے وجود کی بھری کرچیوں
پر چلتے چلتے اس کے پاؤں لہولہان ہو گئے اور
ندامت کا بوجھا تھانا بے حدمشکل ہوگیا تو وہ وضو

" یا الی الو رحم کرنے والا ہے رحم فرما، یا الی الو بخشے والا ہے، اپنے کرم کی بخشش دے الی الی الو بخش دے الی بی بھول ہوگئی مجھ ہے، ایک بی خواہش کو مقلی میں بند کیے اندھروں میں بھنگی رہی، یہ حق تو تیرا ہے یا رب کہ مجھے چاہا جائے، تیری بندگی کی جائے اور صرف جھے چاہا جائے، تیری بندگی کی جائے اور صرف جھے سے بی محبت کی بندگی کی جائے اور صرف جھے سے بی محبت کی

# محمل ناول



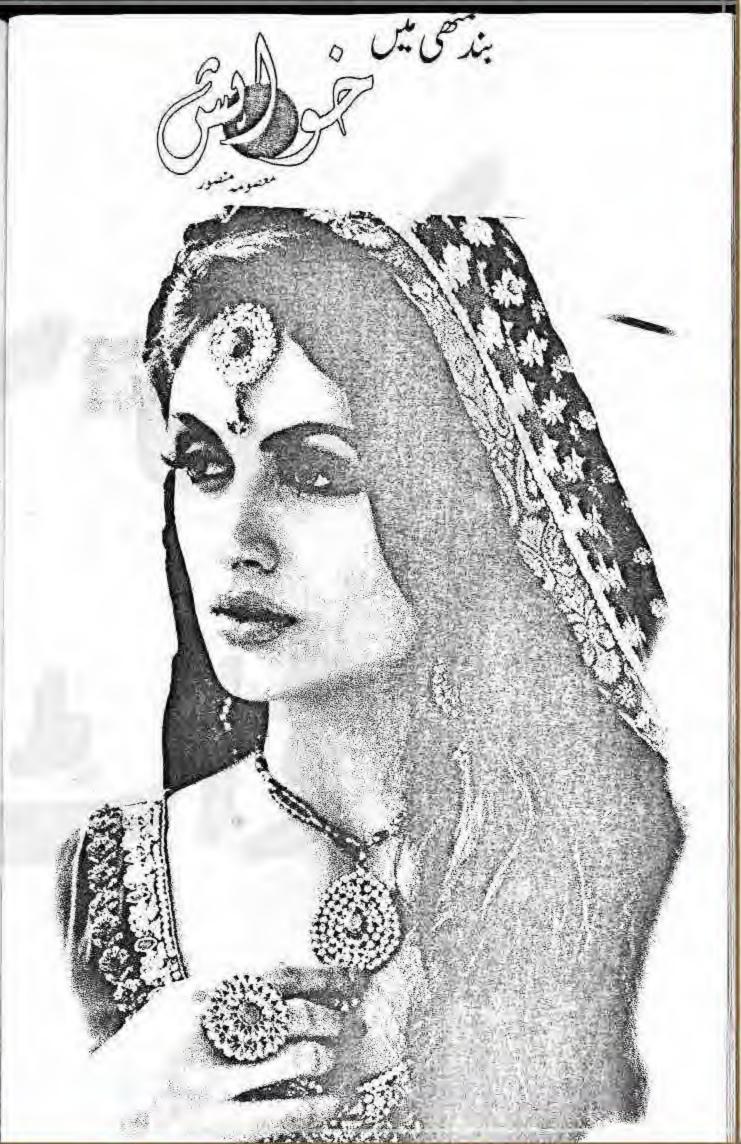

W

W

W

m

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISDAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

" كامر ب، آج اتنا برا منكشن ب، يورا

" مجصاس بات سے فرق نہیں برانا، کیونکہ

میں برعبایا لوگوں کودیکھانے کے لئے جیس جہتی،

بلداللدي رضاك لئے چينى بول-"فاطمهنے

نہاہت برسکون کہے میں کہااور کری کی بیک سے

اس کے جواب پر اماور ساکت رہ گئا،

سكارا لكاتا اس كا باته بوايس مطلق بوكرره كياء

اے لگا جیے فاطمہ نے اسے جمایا ہو، اس نے

كردن تحماكر فاطمه كے يرسكون جرے كود يكھا،

تنزى سے سكارا بندكر ك ورينك تيل يروالا

اورد آؤچلین" کہتے ہوئے کرے کا درواز وعبور

كر كئ، فاطمه نے چونك كر آ تكميس كھوليس،

جرت سے کرے سے باہر جاتی اساور کو دیکھا

مر ٹانے ایکاتے ہوئے اس کے چھے جل

یوی، نصف گھنٹہ کی ڈرائیوے بعدوہ دونوں کانج

كيث يرتهين ،اساور كااندازه بالكل غلط ثابت موا

تھا نہ صرف مہمان حصوصی آئے ہوئے تھے بلکہ

فنكشن بحى اين مقرره ونت يربى شروع موافقاء

انجارج تمينداس كردر سے آنے ير بے صدفقا

مى بكرجلدى إرامه ميناس كى اداكارى ديكيركر

اس کی ساری مفلی متم ہو گئی، اساور ممل طور پر

سندر بلا کے کردار میں کم ہوگی تھی، لہیں سے بھی

اغدازہ میں ہوتا تھا کہوہ اداکاری کررہی ہے،

مندريلالباس شايدي كسي اوريراتنا خوبصورت

لگاہو جتناا ساور پرنگ رہا تھااور جب آسیج پراسے

ابنا يرائز لينے كے لئے بارا كما تو يورا بال تاكوں

ے کوئے اٹھا، لڑ کے اور لڑکیاں کھڑے ہو ہو کر

اسے داددے گے۔

في لكاكرة عصي بندكريس-

W

W

W

m

소소소 "اسادر! اب بس بھی کر دو، فنکشن شروع مونے والا ہوگا،اب تك تو "ارحم خان" بھى بنگ يكا موكا، يل توسوچ ربى كى تم يك عناس کے انظار پلیس بھائے جیمی ہوں کی مگر یہاں تو تہاری اپنی تیاری ہی کمل ہونے میں جیس آ ریی۔'' فاطمہ کی بیزاری اینے عروج پر پیجی ہوئی تھی اوروہ بچھلے بندرہ منٹول سے کھانہ کھ بولے جار ہی تھی مگر اساور پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا وہ نہایت اظمینان سے این آ تھوں کا میک اب کردہی ھی۔

" کی اساور! اتنامیک ای توسنڈر بلانے بهي خواب مين بهي تبين كيا بوگا جتناتم اب تك كرچلى ہو۔"اس كى لايروائى نے فاطمہ كومزيدتيا

''یار بیروی آئی نی لوگ اور مشکرز بھی ٹائم پر ہیں آتے، دیکھ لینا ابھی کوئی ہیں آیا ہو گا اور مہمان خصوصی کی آمد کے بنافنکشن شروع ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔" اس نے مہارت ہے آتھوں کا آئی شیڈ ممل کیا اور آئی لائٹر اٹھا

"میں ہوچھتی ہوں بھلا مہیں اتنے میک اب کی ضرورت بی کیا ہے تم تو بغیر میک اب کے بھی اتی خوبصورت لکتی ہو کہ جوایک بار دیکھ لے مؤكر ضرور ديكما ب-" فاطمه نے كرى ير بيٹھتے ہوئے کہا، اس کی بات براساور دلکتی ہے مسکرا

"ميل جاني مول كه ميل خوبصورت مول، مركاع مين خويصورت الوكيول كي مي مبين اور میں جا ہتی ہوں کہاس کی تظر کہیں اور نہ جا سکے، میرے چہرے کے علاوہ اے کوئی اور چہرہ نظر ہی

نہ آئے۔" اس نے جذبات سے مغلوب آواز من كبااورمكاراافا كرلكانے لى\_

فاطمه جانتی تھی کہوہ بیسب کس کی دجہ ہے كررى مى اس نے آج تك بھى كى كالح فنكشن مين حصرتبين ليا تفاكر جيسے بى اسے ارحم خان کے کیٹ ہونے کا بینہ چلا تھا وہ نہ مرف خود جا کر "سنڈر پلا لیے" کے لئے اپنا نام لکھوا آئی بلکہاس نے سنڈریلا کے کردار بردن رات محنت بھی کی تھی، اپنی دوست کے جذبات سے واقف ہونے کے باوجود فاطمہاسے روکنا جائی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بدراستہ بہت تھن اور وشوارے اور وہ میں جائی می کداس کی دوست انجان راہوں کی مسافر ہے۔

"بياتو ياكل بن مواجمىً-"فاطمه في يركر

"تم اسے میرا یا کل بن مجھویا کچھ اور مگر میری تو یکی خواہش ہے کہ جنٹی شدت سے میں اسے جاہتی ہوں وہ بھی اتن ہی شدت سے میرا طلب گارسے اورآج جب خدا مجصے بیموقع دے رباب كه بين اسه متوجه كرسكون توبين اسه كمونا مبیں عامی " اساور نے یرسوچ تظرول سے آئن من اے علس كود يكھتے ہوئے كما تو فاطمه يك تك ايسه و يكفي للي \_

ستحير 2014

وو كس لت بعلا؟" فاطمه في ابرو

كالح اكثما موكاء وه بلكول يرمسكارے كا دوسرا كوك كرنے كل-

كيالمحى يدارى بحى بهت باوقاراورانا يرست تو بھی اینے قیمتی جذبے مے مول لوٹائے والی، کی نے می کہاہے کہ انسان کو بھتا ہے حدمشکل

"ياراتم آج أو ال عبائ كو كمر رك آتیں۔" اساور نے کویا موضوع تبدیل کرتے

اساور وہیں کھڑی اسے خود سے دور جاتے و مکھنے ارحم خان نہایت پرشوق نظروں سے اسے

لے کا، لتی مخت کی می اس نے اسے کردار کو

بھانے کے لئے اور اس کی محنت رائے ال مبیں کئی

می، وہ ارحم خان کومتاثر کرنے میں کامیاب ہو

كئ سى، وەلىرىف كررما تھا اس كى اوراس كى

اداکاری کی اور ارقم خان کی بے حد مطراتی

تظرول سے وہ لنفیور ہوئی می، اینا پرائز پکڑتے

ہوئے ایک لحد کے لئے اس کی نظریں ارج سے

ملیں، نجانے پلوں برکہاں سے توابوجھ آگرا کہ

الله بي تيس رون مين بامشكل "معيلس" كهدكر

وہ ایک سرشاری کی کیفیت میں اسے سے اتح

آئی، فنکشن کے اختام پر ارحم خان نے اپنا

بنديده سوعك كايا اوركانے كافتام يرجيعي

وواتع سے ارا تمام اسٹورنش نے ل کراہے

کھیرلیا اور آٹو گراف لینے لکے، اساور مھی اپی

آنو گراف یک لے کرتیزی سے آئے بوحی مر

پررش دی کرانج کی سرمیوں پر بیٹے تی،اے

ات رش مي ايناارم خان تك پنجنا ب حدمشكل

نظرة ربا تفاءاس في مركمتون يرركها اور دونون

بازدان كے كردليث لئے، حكے سے دوآ نسوآ كر

بلوں کے کناروں ریمبر مے ، کھدر بعداس نے

ایے تریب" بیلو" کی آواز سی اور سر تیزی سے

الفايا، ارحم خان اس كے سامنے كمر اسكرار باتفاء

"كيا آپ آو كراف بيس ليس ك؟"ارم

"ج .... جی" اس نے تھرا کر بک

نے نہایت بر شوق انداز میں اس کی بھوں بر سے

سامنے کی ، جے تھام کرارتم نے آٹو گراف لکھااور

والساوادي، مجرات ساتهموجودستودمس

باتیں کرتا ہوا برسل آمس کی جانب چل بڑا،

وہ تیزی سے اٹھ کرسیدھی کھڑی ہوگئے۔

سبنم کے قطروں کوریکھا۔

W

W

W

a

S

0

e

t

Ų

C

0

m

تھی کہ جس یکطرفہ آگ میں وہ جل رہی تھی اس نے اب ارحم کوجھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔

وہ آکثر خود بخود گنگاتی اور مسکراتی رہتی، چاہنا اور چاہے جانے کس قدر خوبصورت ہوتا ہے ریصرف وہی جان کتے ہیں جوخوداس جذبے کو محسوس کرتے ہیں، منٹ گھنٹوں میں بدلنے گلے اور کھنٹے ہوئے گئے، پھر ہات ملاقاتوں تک چاہیجی، وہ کالج سے نکل کر دا کیں یا کیں دیکھنے

بائیں ہاتھ سے کتابیں سنجالتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ اور اٹھایا اور کلائی پر بندھی کروی میں ٹائم دیکھا، کھڑی کی سویاں دونج کر بانچ مند بجارتی تھیں، یہ کالج کا چھٹی ٹائم تھا، کیٹ پرموجودگاڑیوں میں ہے ایک بار پھراس نے اپنی مطلوبہ گاڑی تلاش کرنی جا ہی۔

"" آپ کو ارقم صاحب بلا رہے ہیں۔" سفید یو نیفارم میں لمبوس ڈرائیور نے اس کے قریب آکر کہا تو اس نے چونک کراس کی جانب دیکھا،ڈرائیورواپس مڑ گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے حاد گئی

وائیں جانب پہلی کلی میں ایک سیاہ مرسزیز کوئری تھی، ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔

وائٹ بینٹ کے ساتھ فیروزی شرٹ بہنے اور آنکھوں برس گلاسز لگائے ارحم اپنی پوری وجاہت کے ہمراہ اس کا منتظر تھا، اس نے پہلے کتابیں گاڑی میں رکھیں پھرخود بیٹھ گئی۔ ''کیسی ہو؟''ارحم نے گاڑی شارٹ کرتے

ہوئے پوچھا۔ ''فائن ..... آپ کیے ہیں؟'' وہ گاڑی رپورس کر کے مین روڑ پر لے آیا اور بولا۔

ئے مخی کہ: نا، نے اب دں

"سی دیو۔" اساور نے سوچنے میں ایک لحد رنگایا۔ "میلک پلیمر پر جانا، میرے لئے تھوڑا

وليش بورد يرد كادية-

"بمیشه کی طرح اچھا۔"اس کے جواب پر

اری۔ "کہاں چلیں؟"اس نے من گلاسزا تارکر

W

W

W

a

0

متلہ بنتائے۔'' ''یونو .....کہ لوگ جھے پہانے ہیں تو۔'' ارحم نے تھیر تھیر کر کہتے ہوئے اس کی جانب

دیکھا، وہ خاموتی سے سامنے ساہ سڑک کو دیکھ ربی تھی،ارحم نے مجہرا سانس لے کر گاڑی کی دیو جانے والی سڑک پر ڈال دی، دس منٹ بعد وہ ک

ارم نے ایک جگراش دیے کر گاڑی یارک ک اور پراتر کرآ ہتہ آہتہ پدل طبتے ہوئے سمندر كى جانب بريض كليموسم ب مدخوشكوار تفاء تيز ہوا چل رہی می سورج اور بادل کے درمیان آ تكه چولى جارى مى، بيمي بادل چما جاتے تو بيمي سورج این سنهری کرتیں بلھیر دیتا، دونوں خاموتی ے چلتے ہوئے رش سے دور ایک الگ جگہ يرآ كتے، جال سمندركى ليري بوے بوے چرول ے عراکر ملیدرای عیس واساور رک کرآلی جالی لہروں کود مکھنے لگی ،جن پر چملتی دھوپ بے عد جملی محسوس ہورای عی، جبکہ ارح آگے بوھ کر ایک اونجے سے پھر یہ جا بیٹا اور آ تھیں بند کرکے سردہوا کومسوں کرنے لگاء کھددر بعداساور آئی اوراس کے قریب بیٹے گئی، ارحم کے وجدان نے اس کی خوشبوکومسوس کیا تو آ تھیں کھول کر بے حد نری اور للن سے اس کی جانب و ملصنے لگا، سفید یو بیفارم بین وه معصوم سی کریا لگ ربی تھی، سیاه

اب ممل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ ''الی تو کوئی بات نہیں۔'' اس باراس کی آواز میں اعتماد تھا۔ ''دوز میں اعتماد تھا۔

' مجلیئے میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اس کارڈ کی لاج رکھ لی، آپ نے براتو نہیں مانا، میں نے بغیر اجازت وہ کارڈ آپ کی بک میں رکھا۔''ایس نے تنبیر لہج میں یو چھا۔

در مہیں ..... نہیں ..... کی بتاؤں تو جھے کارڈ دیکے کریے بناہ خوشی ہوئی تھی۔"

''آ آ اسان ان دوسری جانب وه مسکرایا۔
''آ ب سوچ بھی نہیں سکتے ، میں آپ کی
گنی ہوی فین ہوں۔' موبائل کان سے لگائے
اس کی نظریں کمرے میں ادھر اُدھر بھٹلنے لگیں ،
صوفے پر رکھے نیڈی بیئر ، قالین پر رکھے کشنز ،
بطح کے جھوٹے جمیے ، ڈریٹک ٹیبل پر رکھے
بر فیومز پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں دیوار پر
آویزاں دوخوبصورت گلابوں کی پینٹنگ پر جا
تمریں۔

"د"آپ سے ملنے کا ،آپ سے بات کرنے کی کتنی خواہش تھی جھے اور آج میں بہت خوش ہول کہ میری خواہش پوری ہوگئے۔"

'' بین نے کس انجائے جذبے کے تحت وہ کارڈ اس بک بین رکھا تھا ہے تو بین خور نہیں جانیا، مگر اب لگتا ہے کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا، جھے اپنے ہاؤوق، ٹیلینوڈ اور خوبصورت فین سے ل کرخوشی ہو گی۔'' تھر سے تھر سے لیجے بیں باتیں کرتا وہ اس اور کے کانوں بین رس کھو لئے لگا اور وہ اس کی باتوں کے زیراثر اٹھ کر کمرے بین ٹیلئے گی۔ باتوں کے زیراثر اٹھ کر کمرے بین ٹیلئے گی۔

ہاتوں نے ذریار اکھ کر ممرے میں بھتے گی۔ پھر دفت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، تمیں منٹوں کے بعد جب اس نے ''اللہ حافظ'' کہا تو وہ ممل طور پر مطمئن ہو چکی تھی، کیویڈ کا تیر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نشانے پر لگا تھا اور وہ جان چک "اب وہ بھی دوبارہ ارحم خان سے نہ مل سکے گا۔" اس خیال کے آتے ہی اس کا دل بچھ گیا اور باتی سارا وقت وہ بے حداداس دل کے ساتھ ادھراُدھر پھرتی رہی، گھر پہنچ کر جب اس نے آٹو گراف بک کھولی تو اس میں ایک وزیٹنگ کارڈرکھا ہوایا یا، وہ جیران رہ گئی۔

W

W

W

m

''بیرکب ارتم نے اس میں رکھا ہوگا۔''
اسے قطعی اندازہ نہ ہوا، جو بھی تھااس کا دل ایک
انجانی خوثی سے بھر گیا تھا، بے اختیاری میں اس
نے اپنے لب کارڈ پر رکھ دیئے اور پھر اپنی اس
حرکت پر وہ خود ہی دیر تک ہستی چلی گئی، وہ جب
بھی کارڈ نکال کر دیکھتی اسے ارتم یاد آتا، کبھی
پرشوق نظروں سے اسے دیکھا ہوا تو بھی مسکرا کر
آٹو گراف دیتا ہوا، دن میں کئی کئی بار وہ اس کا
منقطع کردیتی ،نجائے وہ کون ساجڈ بہتھا جواسے
منقطع کردیتی ،نجائے وہ کون ساجڈ بہتھا جواسے
کال ملانے سے روک رہا تھا، اپنی اس کیفیت کو
وہ خود بھی نہیں سمجھ یا رہی تھی، پھر ایک دن وہ
ہمت کر بیٹھی، آج الوار کا دن تھا اور سمح کے دی
ہمت کر بیٹھی، آج الوار کا دن تھا اور سمح کے دی
ہمت کر بیٹھی، آج الوار کا دن تھا اور سمح کے دی
ہمت کر بیٹھی، آج الوار کا دن تھا اور سمح کے دی

آواز سنائی دی۔ ''ارحم۔۔۔۔۔ارحم خان۔'' وہ پچکچائی۔ ''جیئے۔'' دوسری جانب وہ ایک دم الرث ہوا تھا۔ ''جیئے۔'' دوسری جانب وہ ایک دم الرث ہوا تھا۔ ''جی اساور بات کر رہی ہوں، وہ اس دن آپ ہمارے کالج تنکشن میں آئے تھے ٹاں؟'' وہ پھرادھوری بات کر کے خاموش ہوگئی۔ وہ پھرادھوری بات کر کے خاموش ہوگئی۔ ''جی۔۔۔۔۔ جی۔۔۔۔۔ اساور۔۔۔۔۔ بجھے تو سب

یاد ہے، میں تو کب سے منتظرتھا، آپ کی کال کا،

لکتا ہے انتظار کروانا بہت پہندہ آپ کو؟"وہ طرح اس مختسا (54) میں میں میں است

1014

1

کھنے بالوں کی سادہ می چٹیا اس کی تمرسے نیجے جا

منوایا تھا اور تیسری ہی ملاقات میں ارجم نے اس

كا مطلب كيا ہوتا ہے؟"اس نے جرت سے

رنگ اور پھرارحم کی جانب دیکھ کر بے حد سنجیدگی

زاده حشمت علی خان، اساور رضا، دختر رضا احمد کی

زندگی بھر کے لئے اپنا ہم سفر بنانا جا ہتا ہوں۔

اس کی بات براساور کاچره ایک دم سرخ برد گیا۔

دادو ے کرنی جاہے۔"اس نے اسے جذبات

ير قابو يا كردستوران مين إدهر أدهر ديكهاء اس

اس کی جانب دیکھنامشکل لگ رہاتھا، وہاں کے

علاوه اور بھی کچھ لوگ عظم مرکونی بھی ان کی

مگر میں پہلے تمہاری مرضی جاننا حابتا ہوں اور

یقینا مہیں کوئی اعتراز نہ ہوگا۔"اس نے اعوصی

ایں کی انظی میں پہنائی جاہی مگر اساور نے ہاتھ

تم بھے پندلمیں کرتیں۔"ارح نے جرت سے

اس کی جانب دیکھا،اہے اساور کا یوں ہاتھ کھنیجا

مجھے لگتا ہے یہ بہت جلدی ہے۔ "اس نے نظریں

چلایا، وہ دونوں ہاتھ کومیز پرر کھ کرتھوڑا آگے کی

'' کیا یہ جلدی ہے؟'' وہ نارانسکی سے

" ناراض مت ہوئے ،ارحم ، دیکھتے ہم ایک

این تو بین لگا تھا اوراس کا چیرہ سرخ ہور ہا تھا۔

''کیابات ہے، کیاحمہیں کوئی اعتراز ہے یا

'بات پیند نہ پیندیا اعتراز کی مہیں ہے مگر

"ظاہر ہے بروں سے توبات کرنی ہی ہے،

جانب متوجه نه تھا۔

" آپ کومعلوم ہے، کسی لڑکی کورنگ دینے

" إلكل جناب! مين ارحم خان ولد تواب

"در بات آپ کو مجھ سے ہیں بلکہ میری

كے سامنے ڈائمنڈرنگ ركھودي۔

بارش کی بوندیں سندر کی سطح پر بر تیں اور "اساورا كياتم كبلي نظرك محبت يريقين

رھتی ہو؟" ارحم نے گھوئے کھوئے انداز میں یوچها،اساورنے ایک کمیسوجیا اور بولی۔ "اس منظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ

يراياار چهوڙتے ہيں۔"

"اورآب"اس في كردن محماكراس كى

آ تکھول میں انجھن نظر آئی۔

"جب انسان کواینے احساسات کی سمجھ نہ آئے تو بہتر ہوتا ہے کہ خود کو وقت کے دھاروں يرچهور ديا جائے كيونكداكر جذب سيح مول او وه جلد اینا آب منوالیت میں "اس نے اختصار ہے کہا اور ایک بار پھرسمندر کی جانب ویلھنے لگی جہاں بارش کے ساتھ ساتھ اب وھوپ بھی نکل

محبت کے جذبے نے بہت جلد اپنا آپ

بوندوں کی مانندان پر برسے لگا، وہ جلدی سے سمندر سے لکے اور واپس گاڑی میں آ بلتھے، آہتہ آہتہ بارش کا زور بڑھنے لگا، اساور نے اس کا بازو پکڑ کرروکا اور پھر کھڑی سے باہر تظر آنے والے سمندر کی جانب اشارہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے کول دائرے بناتے ہوئے سمندر میں جذب ہو جاتیں، دونوں مبہوت ہو کر

خوبصورت چزیں اور جذبے لئی تیزی سے دل

"هم .....م" ارتم نے آستہ سے بنکارا

جانب دیکھا اور چہرے یر آئی لٹ کو کان کے "میں .... یا نہیں۔" ارح نے اس کی

جانب و می کر آ بھٹی سے کہا، اساور کو اس کی

دوسرے کو جانتے ہیں کتنا ہیں ابھی ، چندفون کالز اورايك دوملاقاتين .....بس-" "لسي كوجانے كے لئے ايك لحد بى كال ہوتا ہے اساور، شاید میں ہی یا کل ہوں جو چندہی دنوں میں تم سے اتن محبت کرنے لگا ہوں۔ "وہ اب ممل طور برخفا ہو گیا تھا اور بیٹارائسکی اساور کو كافئے للى كى ،اس نے ميزير ركھ اسے دونوں ماتھ آپس میں ملے، کچھ کہنا جایا اور پھر رک کئی،

جیسے ہاں اور نال کی تعلق میں چھنسی ہوں۔ ارم نے گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات توٹ کیے اور پھر بولا۔

''جانے دواساور، میرا ہی دماغ خراب تھا جوميرے دل نے مهيں ميلي نظر ميں ديھتے ہى موج لیا تھا کہ اگر میری زندگی کی راہ برکوئی ہم سفرینے کی تو وہ یمی لڑکی ہوگی ورنہ کوئی جیس ۔ "اجھا.....ايم سوري نال پليز-"اس في منت بحرے کیج میں کہا۔

ارح نے خفا حفا انداز میں ایک تر کھی نظر اس پر ڈالی اور پر میز پر رکھے تشو پییر کے ڈیے کو دیکھنے لگا، یعنی وہ اب بھی خفا تھا، اساور نے گہرا سالس لیااور پھرا پنایا یا ہاتھ آگے بوھا دیا۔ ارتم نے اس کے برجے ہاتھ کو دی کھراس کے چرے کی جانب دیکھا تو اساور نے اثبات میں سر بلا دیا، اس نے میز پر رضی انگوهی افعا کر اس کی انظی میں بہنا دی، دونوں چند کھے خاموثی ے ایک دوسرے کود کیمتے رہے پھر مسکرا دیئے۔ مجھی رستوران میں دو کڑکیاں داخل ہوئیں، دروازے بررک کر انہوں نے خالی میز و کھنا جائی، ایک کی نظر ارحم پر بردی، لوک نے دوسری گوارحم کی جانب متوجه کروایا اور وه دونول مسكراتے ہوئے ان كى جانب آئيں اور ارحم سے آنو گراف ليخ لكيس، أيك لاكى جو خاصى ما دُرن

جھكا كر چيكياتے ہوئے كہا۔

رہی تھی اور چنیا سے تکلنے والی تئیں اس کی گردن

کا ہاتھ بکڑے سمندر میں بھائتی جا رہی ہوں۔

اس نے آ تکھیں بند کر کے ایک جذیے کے عالم

میں کہا، جیسے اس خواب کو محسوس کر رہی ہو۔

ارحم في بكاسا قبقهد لكايا اور بولا-

''میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں آب

' حکوآؤ، پھرتمہارے خواب کو سی کرتے

د دنہیں ''اساور نے محق سے کہتے ہوئے

لیا۔ دونہیں ..... مگر کیوں؟" اس نے اچنہ

نسمندر کے درمیان میں پیچ کر میں تنہارہ

گئی تھی اور آپ کہیں کھو گئے تھے میں دونوں

ہاتھ آسان کی جانب بھیلا کررونے تکی تھی، میں

آب كو كھونائبيں جا جتي ارحم-''خوف اب اس كى

آواز بی سرائیت کر گیا تھا، اس کی بات پر ارحم

بنتا جاا گیا ،اس کا ہاتھ پکڑ کراسے اٹھایا اورسمندر

کی جانب دوڑنے لگا، دونوں کے یاون اس

طرح اکٹھے اٹھنے لگے جیسے ازل سے ہی ساتھ

چلتے آرہے ہوں۔ "دریکھوا میں تو کہیں نہیں کھویا۔" وہ کانی

آ کے نکل آئے کہ یائی ان کے کھنوں سے بھی

اور پہنچ گیا تو ارحم نے اسے دونوں ہاتھوں سے

آسان کی جانب پھیلا کرہستی جلی گئی۔

اسادر نے اینے دونوں ہاتھ چھڑائے اور

'' کچھ خوابوں کی تعبیر الٹ بھی ہو جایا کرتی

بادل زور سے کرجا اور بانی تھی مھی

ہے۔"ارم نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔

آ تکھیں کھول دیں اور اس کے چہرے پر خوف

اور رخبارول سے تھیل رہی تھیں۔

W

W

W

"يوشراب ب-"وه جرانى سے چلائی-ارحم نے گردن تھما کراسے دیکھا اور پھر اطمینان سے ڈرائیونگ کرتا رہا، اس کے مضبوط ہاتھ اسٹیریک پرادھرے ادھر حرکت کردے تھے اور نگابی سامنے روڈ بر میں-"آپ ۾ اُراب پي اين؟" " السبعي بعي سبعي جب زياده وريس ہوتا ہوں۔"ارحم کے اطمینان میں کوئی فرق میں "کر ہے ۔۔۔۔ یہ و حام ہے اور مارے فدہب میں جائز بھی ہیں۔"اس نے بوس واپس きがりんなりなり اس کی بات پر ارحم نے قبقید لگایا، ان کی گاڑی سے آگے تین اور گاڑیاں رستوران میں داخل ہو رہی میں، ان کے چیچے ارجم نے بھی آستدا سنهاری کیف سے اندری اور مناسب جد دیمے کر بارک کر دی، گاڑی سے از کر سیرهیاں چڑھتے ہوئے وہ دونوں رستوران کے اندر علے محے اور میلی لائن میں موجود تیسری میز ر جابیمے، ارحم نے دیٹر کو کال لانے کا کہا، کھدرے دونوں خاموش بیٹھے رہے، ارحم نجانے کیا سوچتا رما اور اساور اس كا جائزه يتى ربىء كنف دنول ہے اس سے شیو جیس بنائی تھی ، آ تھوں کے نیچے طقے عاصے تمایاں تھاوروہ سرخ ہور بین محیں، وہ اسے پہلے کی نسبت کمزور بھی لگا تھا۔ "سبخريت توجنان ارح ،آپ نے سے كيا حالت بنارهي ہے۔"اس كى حالت ديميركر

W

W

W

a

S

0

C

e

t

Ų

كافون آياتواس فيروتي موسي كها-" آني ايم سوري اسادر! بي الله دلول میں بے عداب سیف رہا ہوں کی چیز کا ہوش بی بيرتفا-"اس كى آواز بے صد محمل اور تھى موكى "كيا موا ارم؟ آپ ملك تو بين؟" وه ساری نارافسکی بھول کر اس کے لئے پریشان ہو "میں تم سے ابھی اور اس وقت ملنا جا بتا "اس ونت، رات کے دس بج ہیں ارحم۔ 'اس نے سامنے دیوار پر فی نصب کھڑی کی "اياك تين، المح طعين" " پلیز انکارمت کرد اساور، میں بہت اپ سیف ہوں، جھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز چلی آؤ\_"اس كي آواز مين لا جاري اورمنت عي-"او کے میں آئی ہوں، بتائے کہاں آنا ہے؟"اس نے آہملی سے کہا۔ "دى من بعد ميل مهين تهارے كرے يك كرلوں گا۔" ارح نے كہدكر كال منقطع كر تعیک دی منٹ بعد وہ دونوں آیک

رستوران کی جانب جارے تھے، کار میں بیٹھتے ہی ایک تیز بواس کی تاک سے عرائی،اس نے جرت ہے ارحم کی جانب دیکھا وہ نہایت سنجیدگ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی انجھی نظریں، گاڑی میں جہر الکہ اس کی انجھی نظریں، گاڑی

ہو، میں نے سوچا میری آفر کا کہیں تم براہی ندمان "" ہے بالکل ٹھیک سوچا ہے، مجھے واقعی شوہر میں کوئی رکھی مبیں۔" اس نے مكرات ہوئے كہا، اے خوش كى كدوہ اسے جانا تقاء مجمتا تقااوراس كاب حد خيال ركمتا تقا-公公公 محرد ائير كے استحانات شروع ہوئے تو وہ دن رات اين يوهاني مي جت كي اورجس دن وہ اینا آخری پیردے کر کمر آنی، اس نے سب سے پہلے ارحم کو کال کی ، مردوسری جانب اس کا

"ان کانبرآف ہے، یہ کھے مکن ہے، پہلے لو بھی ایا میں ہوا۔"اس کا دل بے صد معظرب

"موسكا ب، ريكارد مك وغيره مي يزى ہوں۔"اس نے خود کومطمئن کرنا جایا۔ شام تک وه بار بار شانی کرنی رای مرتبر مسلسل آف تھا، اگست کے آخر تک عمواً موسم خوشكوار بوجاتا يعكراس باراة كرميال جانے كا مام مہیں لے رہی میں مارا دن سورج الی تیز روشی مجیلائے رکھتا اور شام ہوتے ہی بادل اپنا مفرشروع كردي-

مندرے آئے والی ہوا دھوپ کی تمازت کے اڑ کوفتم کردی ، تراس کے اندرات صے سردی گری کا احساس ہی فتم ہو گیا تھا، وہ بوکھلائی مری کا احساس ہی فتم ہو گیا تھا، وہ بوکھلائی

اور خوبصورت می ارجم سے خاصی متاثر نظر آ رہی می وہ بار بار پر جوش انداز میں ارحم کے چرے کو دیکھتی اور مسکرا مسکرا کر اس کی تعربیس کرتی جانی، اساور کواس کا انداز بے صدیرا لگا اور پھر جب اس نے ارح کوایس کی آٹوگراف بک یس اینا وزیننگ کارو رکھتے دیکھا تو وہ بری طرح

W

W

W

S

0

0

m

"آپ نے اے اپنا کارڈ دیا؟"ان کے جانے کے بعداس نے چھے ہوئے کچے میں کیا، اے لگاجیے اس کے دل برموں ہو جھآ گراہو۔ " إن سوئيني! ما ولنك كاشوق تها يجاري كو ..... اورتم جانق موكيه من صرف عكر بي تبيل بلكه أيك الدورنا يمز عك ميني كا ملك بعي مول، ہمیں بھی نے چروں کی ضرورت برالی رہتی ہے، اس لئے اگر میں نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوتے اپنا کارڈ دے دیا تو کیا غلط کیا، کی کے کام آناتوا چي بات بال؟" "جى .... يوقى ج-"اس فى مرى مرى

رواگر میں کسی کی ہیلپ کرسکوں اور اگر مناکر میں کسی کی ہیلپ کرسکوں اور اگر میری وجہ سے کولی کھ بن جاتا ہے، تو مجھے خوشی ہولی ہے اور تم کیا ابھی سے شلی بیو یوں کی مانند و میضے لی ہو مجھے۔"ارحم کی وضاحت براس کے ول سے منوں بوجھ ہٹ گیا اور وہ مطمئن ہو کر بجر بورانداز المعرادي

" آب نے مجھے تو کبھی ماڈ لنگ کے لئے

السرحقيق مين رحيكالكا تعاب

" بليز اساور! انكار مت كرو، ميلنث موتر اساور نے مصطرب اور اداس دل کے ہمراہ "جھےآپ کی خوتی ہر چڑے زیادہ عزیر "مر ....ميرى ايك شرط بي"اس نے

"آپآئندہ بھی شراب نہیں ہیں گے، یہ انسانی عقل سلب کردیتی ہے اور انسان کو جانور سے جی بدتر بنادی ہے، پلیز ارحم بیترام ہے اور کی بھی صورت جائز بیں۔"وہ اس کے لئے فکر

" جائز تو ..... اور بھی بہت سے کام میں اساور، مرہم وہ کام کرنے پر مجبور ہیں اگر دیکھا جائے تو تمہارا اس وقت یہاں میرے ساتھ ہونا بھی جائز میں ، مرہم مجور ہیں ، اسے داوں کے ہاتھوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بے پٹاہ محبت كرتے ميں اور ملے بغير رومبيں سكتے ، اى طرح بینامیری عادت بن چکی ہے، میں جب اب سك ہوتا ہوں تو ڈریک کرتے ہے مجبور ہوتا ہوں مر ..... وه سائس ليخ كوروكا ، اساور جرت سے سائس رو کےاسے من ربی عی۔

" مرصرف تمہاری خاطر میں بہ چھوڑنے کو

تارہوں۔"ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بے عدالن ہے کہا تو اس نے کب کارد کا ہوا سائس خارج کیا

"اوه..... بير كانى تو محندى بو كئ-" ارحم فے کانی کا کب اٹھاتے ہوئے کہااورویٹر کو بلاکر دوسرى كافى لافے كوكما-

کھ در بعد ہی دیٹر دوسری کالی نے آیا، كانى ينے كے ساتھ ساتھ دونوں بللى چھللى باتيں

رستوران سے تکلے تو گیارہ نے کرتمیں منث ہورے تھے، تاراحمثمار ہاتھااور سڑک برٹر بفک کا

''میرا مان رکھ کر جواحبان تم نے مجھ پر کیا ے،اس کابدلہ میں جاہ کر بھی ہیں لوٹا یاؤں گا۔" اس فيسلل برگاڑى روكة موئ كبار

" تجرے لے لوصاحب، أيك دم تازه ہیں۔"اس سے پہلے کہ اساور چھ ابتی ایک بچہ گاڑی کے قریب آ کر بولاء ائی رات کے چھوٹے سے بچے کو تجرے بیٹیا دیکھ کر دونوں کو بہت افسوس ہوا۔

"نجانے کیے والدین ہیں اس کے۔"ارحم تے تاسف سے کہا اور تمام کرے خرید کراساور کی كودش ۋال ديے۔

" منجانے والدین حیات بھی ہیں یا .....اچھا چرچپوڑتے بہ بتاہے ، میں استے سارے مجرول كاكماكرول كى؟"

"ابيخ بابس سنجال كرركهنا، چولول كى يە ادا جھے بہت پندے، کہ بیمر جما بھی جا میں تب می بتیوں سے خوشبو جدامیں ہولی ، میں تمہارے ماتھ رہوں یا ندر ہوں، یہ خوشبو مہیں میری یاد دلائے کی۔" ارحم نے اس کی آتھوں میں دیکھتے -42-37

اس کام کا اور نه بی تجربه به'' وه عجیب المجھن میں مچنس کی تعی ندارهم کو بریثان اور خفا د مکھ سکتی تھی اورنه بي شويز ش كام كرنا جا اتي كلي\_ مجر ہے بھی آ جاتا ہے اور پھر میں ہوں نا ل تمہارے ساتھو، میں نے اپنی بوری زندگی تمہارے نام کر دى ہے،كياتم اپني زندكى كا ايك سال صرف ايك مال بچھے ہیں دے سکتیں۔" اس نے بے حد جذباني موكر محبت بعراء اندازيس كها

ميزير د محال كے باتھ يرا پنا باتھ ركھ ديا۔ ے۔"اس نے ہتھیارڈال دیجے۔

ال كے اتھ يرے اتھا تھاليا۔ "شرطليي شرط؟"وه تفتكا-

"بال تم ..... صرف تم ..... بليز انكار مت كرنا-"وه بهت تونا بوالك رما تقا\_ "ايما كيا ہوا ہے، بليز آپ کھھ بنائے

W

W

W

"میری ایرور ٹائیزنگ کمپنی پچھلے دوسالوں سے چھ بھی برنس ہیں کریائی اور اب جھے ایک كنفريك ملاب، جے مين كسى حالت مين كونا

وو پوری توجدے اس کی بات س رای عی۔

''میرے باس اس وقت کوئی بھی نیو ماڈل مہیں اور جو ماڈکر ہیں وہ اس کام کے لئے سوٹ ايبل مبين، كيونكه البين نيو فريش اور خوبصورت چرہ جا ہے، ای لئے میں تم سے ریکویٹ کررہا ہوں، کہ میری مینی جوائن کرلو، کے میں بہت مجور ہول ورندم سے بھی شہما۔"

"لازي ہے كه .....آپ بيك شريك ليس؟ آب بہترین شکر ہیں اور پھرآپ کالیدر گارمنتس كايرنس بھى تو ہے، كيول استے كاموں ميں خودكو

"بركس ميراليس، بلك ميرے فادر كا ب، جار بھائیوں کے بعد، میرے حصہ میں کیا آئے گاءتم خود سوچو، جبکه میں ایک دن بھی آئس ہیں كيا اور من آخر كب تك اجها كاسكنا مون، آخھ سال دس سال مزید پھراس کے بعد؟"اس نے سواليه نظرون ساس كى جانب ديكها-

"نه مینی صرف مینی تهیں بلکه میرا خواب ب، ميراستقبل ب، بلكه جاراستقبل ب، مجھے اسے ہرصورت میں کامیاب بنانا ہے اور تم تہیں جاتی کامیانی کانشر کیا ہوتا ہے۔"اس نے کھوئے کھونے انداز میں کہا۔

" مرآب جانة بين، مجهيكوكي شوق نبين

منا(60)ستمير 2014

"بليز الي باتي مت يجيح، مرجمات

ہوئے پھولوں کی خوشبو، بھی انسانی ول کوخوشی

میں دے علی اور میری خوتی تو صرف آب کے

ساتھ ہی ہے۔" اس نے جذبات سےمغلوب

وان ال جاتا بوايا لكتاب جيسار عجان

کی خوشی اس کے وجود میں سائٹی ہو، اس وقت

ارحم کی ہیراہی میں اساور بھی ایسی ہی خوشی محسوس

ارحم نے ایک دم سجید کی سے کہا تو وہ اس کے بازو

ہے سرمٹا کراہے دیکھنے لی۔

ا يكاشي توده كزيزا كيا-

ڈالی پھرسامنے سوک پردیکھنے لگا۔

المارے پاس ٹائم کم اور کام زیادہ ہے۔"

"سب سے پہلے ہمیں تہاری پہنٹی کرنا ہو

"ميرا مطلب ب، تمهار سے چرے گا۔"

"اس وقت ميرے ياس دو كم شلزكى آفرز

ل ـ" اس كى بات ير اساور في ايك دم ايرو

اس نے گردن مماکر ایک نظراس کے چرے پ

موجود ہیں، تم کل گیارہ بح آئس تھے جانا، پہلے

تمهارا فو تو شوك موگا، پهر كمرشلز كو بهي ديكي ليس

عے۔"ارم نے گاڑی کر کے گیٹ کے بائے

روكة بوع كاتووه اثبات ين مربلا كراتر كل-

د کھارہا برگاڑی آے برھالے گیا۔

والى سيث يرجيهن بالوس كبار

ارم کھدرروک کراہے گیٹ سے اندرجاتا

" بالركي لفي خوبصورت إوراس كي فنكل

وہ اپنی میڈ بانو کے ہمراہ کھر کا چھضروری

این اساور ہے گئی گئی ہے۔'' دادو نے ایک ساتھ

سامان کینے مارکیٹ جا رہی تھیں کدرائے میں

زندگی میں انسان کو جب اس کا اصل قدر

آواز می کیااورارم کے بازو سے سرتکادیا۔

W

W

W

S

O

t

کیا وہ سب بچے ضدی اور خود سر بنتے ہیں ، تہیں ہوتا ، آج انہیں احساس ہوا تھا کہ بھین احساس ہوا تھا کہ بھین سے اساور کی ہر جائز اور نا جائز بات مان کر انہوں نے کتنی بڑی تلطی کی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے بین آئی اس کا موبائل بھی اور نوٹو شوٹ مال اداس تھا اور وہ بے حدث ہو رہی تھی ، گرکیونکہ فاطمہ شام سے کئی بار کال کر چکی رہی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کال رسیونہیں کر پائی تھی ، اس لئے اب اس کی کال رسیونہیں کر پائی تھی ، اس لئے اب سادر کی ا

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

0

" کچھ دیر تک جبوہ کچھ نہ بولی تو فاطمہ کوئی پہل کرنا پڑی۔ " محک " اس نے آ ہستگی سے کہا اور بیٹر پر بیٹھ کرتکیے کود میں رکھ لیا۔ " دندا کی مصل کے گارٹی وی ریمہ نظر آ

می رہی ہو۔ آج کل ٹی وی پر بہت نظر آ رہی ہو۔'' فاطمہ نے کچھ دمیررک کراس کے مزید بولنے کا انظار کیا پھر بولی۔ د'طنز کر رہی ہو۔'' اب وہ یا کیں ہاتھ سے

و کظنز کر رہی ہو۔ ''اب وہ یا گیں ہاتھ سے سیحے پر بنے پھولوں پر انگی پھیرنے گی۔ در نہیں .....گر مجھے جیرت ہے، دادو کیسے مان گئیں؟'' فاطمہ واقعی جیران تھی۔ ''وہ خفا ہیں مجھ سے۔''اس نے بچھے بچھے

''دیکھواساور جب ہمارے بڑے ہمیں کمی کام سے منع کرتے ہیں تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے اور جہاں تک میں جانتی ہوں، شویر بھی بھی تمہیں اس لحاظ سے پسندنہیں رہا، پھر ابتم کیے خوش ہو؟''

اب م کیسے حوں ہو؟ ۔ ''پیمیری نہیں ، ارحم کی خوش ہے۔'' فاطمہ سے پہر بھی چھپانا اس کے لئے مشکل تھا۔ ''صرف ارحم کی خوش کے لئے ،تم نے اتنا بردا قدم اٹھا لیا، ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش نجانے کیاسوچ کروہ کچھزم پڑ کمیں۔

''خواہشیں نہیں دادو، صرف ایک خواہش
اورا سے میں نے اپنی تھی میں بند کرلیا ہے،اب
میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی، ویسے بھی دادو
ہم ایک دوسرے کو پہند کرتے ہیں ادرا یک سال
بعد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔''اس کا لہجہ پریقین

" اپنے قدم روک لو بیٹا، سیبی سے والیس چلی آؤ، ویسے بھی تمہاری بات ہم نے عمر کے ساتھ طے کر دی ہے۔ "اس کے یقین کے سامنے وادو کمزور پڑ گئیں۔

دو کیا ..... بھے سے پوچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیرا ہم میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کیسے کرسکتی ہیں بھلا، آپ نے تو بمیشہ میری خواہش میری پندگو مقدم رکھا ہے، پھر اب .....؟ سوری دادو، میں ایسے کسی فیصلے کوئیس مائتی اور رہی بات ارحم کی، آپ کو رو کنا ہی تھا تو اس وقت روکتیں ہیں ، بیکو کے بجائے اور نج جوس سے فرق مجری کھی ، بیکو کے بجائے اور نج جوس سے فرق مجری میں نے محمل میں اس کو فائن آرٹس کی کلاس بھی میں نے صرف ارحم کی وجہ سے المینڈ کی تھیں، سوری دادو، میں ایس کی وجہ سے المینڈ کی تھیں، سوری دادو، المین کی رہے ہے المینڈ کی تھیں، سوری دادو، المین کی رہے ہے المینڈ کی تھیں، سوری دادو، المین کی رہے ہے المینڈ کی تھیں، سوری دادو، کی المین کی اس نے رکھائی سے آئی ایم سوری، اب میں آئی آگے جا چگی ہوں کہ والیسی کا راستہ ناممکن ہے۔ ''اس نے رکھائی سے کہا اور ان کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔

دادو وہیں ساکت کھڑیں اسے جیرت سے جاتا دیکھتی رہیں،اس سے بات کرنے سے پہلے انہیں نگا تھا کہ شاید ان سے اس کی تربیت میں کوئی کی رہ گئی ہے مگراس سے بات کرنے کے بعد انہیں اپنی بہت ساری کو ہتا تیوں کا اندازہ ہو رہا تھا، دنیا میں ہزاروں بچے بیٹیم ہوجاتے ہیں، جہاں تھے وہیں گھم مھئے۔

''اس وقت تو ہمارے خاندان کے لڑکے

بھی گھر سے باہر نہیں رہتے، جس وقت تم لوث

رہی ہو۔ '' دادو نے تحق سے پوچھا، وہ یقینا آج

غصے میں تھیں کیونکہ آج اسے پہلے بھی انہوں نے

اساور سے سخت یا او کی آداز میں بات نہیں ک

''وہ ..... وہ ..... دا دو ..... میں سٹڈی کے لئے لائبر مری گئی تھی اور وہاں فاطمہ ل گئی تو .....'' اس نے نظریں چرا کر کہا۔ ''در تج جمہ جمہ یہ لوگا ہوں

"اب تم بم سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہو،
آج ہمیں اپنی تربیت پر بہت افسوں ہورہا ہے،
تم ہم سے بوجھے بغیر اتنا بردا فیصلہ کیے کرسکتی ہو
بھلا؟" انہوں نے اس کی بات کا شتے ہوئے
درشتی سے کہا۔

"اوہ ..... تو دادو کو پتا چل گیا، تھی اتنی ناراض ہیں۔" آخر وہ لحد آن پہنچا تھا جس سے وہ خوفز دہ تھی، وہ آہتہ ہے آگے برقمی اور پیار سے ان کے گلے میں ہائیس ڈال دیں۔

" بلیز دادو! اب غصر حتم بھی کر دیں، اگر آپ سے پوچھتی تو آپ بھی اجازت نہ دیتیں، اور میں ارحم کو ففائمیں کر سکتی۔"

''ارخم .....کون ارخم .....وه سنگر، تو وه بهکار با ہے تنہیں۔'' انہوں نے اس کے ہاتھ جھڑک دیجے، ان سے زیادہ وہ غیراس کے لئے اتنااہم ہوگیا تھا۔

"دوہ بہکانہیں رہا مجھے، بلکہ یہ میری اپنی خواہش ہے۔" اس نے ایک بار پھر نظریں چرائیں۔ چرائیں۔

چہ یں۔ ''خواہشوں کے پیچھے نہیں بھا گتے بیٹا، خواہشیں بے لگام ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے بھا گنے دالوں کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔'' مڑک کنارے گے ایک سائن بورڈ پر بنی الوک ک تصویر نے ان کی توجہ اپنی جانب تھینچ کی۔ ''اس کی شکل اپنی اساور پی پی سے نہیں ملتی بلکہ بید اپنی اساور پی پی ہی ہیں دادو۔'' با نو نے بنس کر کہا تو دادو نے جیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ W

W

W

m

''ٹی دی پر دو تین کمرشلز آ رہی ہیں ان کی اور پی لی تو ہیں اتنی خوبصورت ٹی دی پر تو مزید پیاری لکتیں ہیں۔'' بانو نے پر جوش انداز میں بتایا۔

" وجہیں کوئی غلط فہی ہوئی ہوگی ہانو۔" انہوں نے ہامشکل کہا۔

''غلط فہی کیسی دادو، چھوٹی سی تھیں کی لی، جب سے دیکھ رہے ہیں، جو وقار اور رکھ رکھاؤ، اپنی کی لی کے انداز میں ہے، وہ ہر ماڈل میں کہاں۔'' ہاٹو کی ہات نے انہیں سن کر دیا تھا، وہ مزید کچھ ہو لئے کے قابل ہی ندر ہیں۔

دونو اتن سادہ اور معصوم ہے وہ بھلا کسے اتنابڑا وہ تو اتن سادہ اور معصوم ہے وہ بھلا کسے اتنابڑا قدم اٹھا سکتی ہے اور پھر جھے بتائے بغیر، یقینا بانو کو خلافہی ہوئی ہوگی۔' وہ جسے خود کو بہلانے کا کوغلافہی ہوئی ہوگی۔' وہ جسے خود کو بہلانے کا کوشش کرنے لگیں، گران کا ذہن مسلسل خطرے کی گفتی بجار ہاتھا، وہ بچھلے کچھ دنوں سے اساور کی روشیس گراس سے پچھ روشیس گراس سے پچھ لوچھنا انہوں سے بچھ اور اب آبیس ہو چھنا اور اب آبیس افسوس ہور ہاتھا آبیس پوچھنا چاہیے تھا اس سے، اوپائٹ اور اب آبیس اوپھنا چاہیے تھا اس سے، اوپائٹ ہوگیا اور اوپائٹ ہوگیا ہ

ہ ہنہ ہنہ '' یہ تمہارے گھر آنے کا ٹائم ہے؟'' رات کے گیارہ بجے جب اساورلوئی تو وہ اپنی کری پر بینجیس اس کا انتظار کر رہی تھیں ، اساور کے قدم

**2** 

آسته آسته مرسبلان لليس، مال كى كوديس بھى قدرت نے کتیا سکون رکھا ہے، میری آ جمیس خود بخور بند ہونے لیس۔

" بياتو الجلى بات ب، بهت مهينول سے ہم لوگ کرا جی جیس کئے، میں تمہاری نا نو کو بھی فون كردول كى ،وه ينس كى توب صدخوش مول كى-" " نومما پليز ، نانو كونون مت تيجيّ گا، يس وہاں ایک لیس کےسلسلے میں جارہا ہوں،معلوم ليس نانو كى طرف جا بھى ياؤن يالميس-" ميں

W

W

W

"بال اكر فارغ موكمياتو ضرور جاؤل كاي" وه ا ثبات ش سر بلان اليس-

نے ویے بی آ تعمیں بند کیے کیے جواب دیا۔

ملازم دودھ اور دوا لے كرآ گيا تو اس كے اٹھ بیٹا، دورھ سے دوا لینے کے بعد بیل نے ایک ہاتھ سے جوتے اور دوسرے ہاتھ سے چیزی اور تولی اشانی مما کوشب بخیر کہا اور ایے كرے يل أكيا، يورا كره اندهرے يل دوبا ہوا تھا، چندسکینڈ کے آتھوں کو اندھیرے سے شاسائی عاصل کرتے میں پھرسب کھ باکا باکا نظرآنے لگا۔

ماتھوں میں پکڑی چیزوں کوایک جانب رکھ كراب ى آن كيا اور بير يراوندها ليك كيا، ول كيااداس تقاءايا لكتاتها عيصمار وجودي افردگی جمانی مو، آجمیس بند کرتے ہی ایک بار پرزري كل كاچره ميرى نگامون من كوف كا، میں نے دو مین بارس جھنگ کرسونا جایا مر نیند أتفول سے كوسول دور جا چى كى، زرين كل كا چرہ اور آواز مجھے ماصی میں لے جائے للیس، تو میں نے تھک کرخود کو و حیلا چھوڑ دیا اورسوچوں کی المرول يربيخ لكا-

يات سے چھاہ يہلے كى بات ب،اس دن

ورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، سر درد کے مید مجربی ترجها ہو کر لیٹا اور سرمما کی کود میں رکھ دیا، وہ فی نظروہ بہت ہلی رفارے ڈرائیونگ کررہا قا کراجا تک ایک سائیل سوار جیب کے سامنے الله من في تيزى نے بريك لكائے ، سائلل سوار نے بھی جلدی سے بریک لگائے اور دولوں ول زبین بر رکے، پھر جیب کوروکٹا دیکھ کر وملام صاحب" كهما مواجيكى داليس جانب ے لکا چلا گیا، خدا کاشکر، ایک برا مادشہونے ے فی کیا تھا، مرمیرے ہاتھ یاؤں سنانے لكے تھے اور نگاہوں كے سامنے تھے ماہ يہلے ہونے والا حادثة آكر تقبر كيا اورايك آواز بار بارميرك كالول ميس آئے لى، ميس نہايت احتياط سے الما يُوعك كرف لكار

> "كيابات بياءآج بهت ديركردى؟" الريس داهل موت بي من في ما كي آواز ئ، وه سامنے صوفے ير بينيس ميس اور روزكى الرج ميري منظر عيل -

> "جى مما! ايك ميننگ مى ،اس ليخ ليث مو یا۔" میں نے استک اور کیپ میز پر رھی اوران عاريب بين رجوت اتارف لكار و خصانا لکواؤل بینا؟ "ممانے شفقت سے

> ومنيس ما، كمانے كى طلب بيس، بس ميں مناعا بتامول\_

''طبیعت تو تھیک ہے ناں، تمہاری؟'' انبول نے فکر مندی سے میری جانب دیکھا۔ "جی بی کھ سر درد ہے۔" اس نے موزے اتار کر دونوں جونوں میں لگا دیتے، مما فے طازم کو باا کرسر درد کی دوا اور دودھ لانے کو

معمری پیکنگ کروا دیجے گا مما، میں کھ ولول کے لئے کراچی جارہا ہوں۔" میں صوفے

محبت کا پیچمی جنگل میں لگے بردرخت پر تبين بيشتا مرجس يربيفه جاتاب المصمل طورير این وجود کے حصارے ڈھانپ لیتا ہے، پچھ نظر وقيم عطا كر ديتا ہے، پھر ان أتكھول سے مرف محبوب كي اجهائيان عي دهتي بي، اسادر بھی عبت کی آ تھول سے دیکھرای می ، بہت پھی مجحة الوع بحليل مجه يارى كى-

" فیک ہے، تم دی دن کے لئے کرا چی جا عظة موء مردى دن تك اكرتم كولى ثبوت مامل ند كر محك واس فائل كو بميشه كے لئے بند كر ديا جائے گا۔'' کشر صاحب نے تمام تفیل سننے

ميرے لئے اتا بھی كائى تھا، ميس نے الس سر!" كبااور كور عدور البين سلوث كيا، سلوث كرتے ہوئے ميرى نگاہ ان كے بيجيے كى قائداعظم کی تصور پر پڑی، په تصویر بمیشه میرا حوصله برد هانی می وی دل بی دل بی مسرایا اور مشرصاحب كآس بإبرهل آيا-

آن نجانے کیوں سر بھاری بھاری محسوس بوريا تقا، حالانكه آج توثيل خاصا خوش تقا، وه يس جي كے لئے ميں نے دن رات محنت كى محى بالأخر ممل طور برمير بسير دكر ديا كما تقا۔ مجھے پوری امید می کید میں جلد ہی ایک مرے ہوئے انسان کی دی گئ قسمیں اور وعدہ

منا(64) ستمير 2014

فرق ان کے گھر کے ماحول اور سوچوں میں تھا، یعنی وہ ایک دوسرے کی ضد حیں، پھر بھی چھلے تین سال سے دوست میں اور آج اساور کولگا تھا كراس في اس كرماته دوى كرك بهت بوى

اس طرح كماس كي عقل وبيناني چين كراسايي د يمية موت جي مين ديم ياري كي اور بهت وي

اسے محبت مجھ کریا گل بن رہی ہو۔'' الماكل ..... على تبيل بلكهم مورى موه وه مجی جیلسی عل-"اس نے بےرقی سے کیا۔ "اساور!" دوسری جانب سے فاطمہ کی جرت من دول آواز اجري حي-

"أن كے بعد مجھے كال مت كرنا ـ"وواس ك ارح كو برا كهدرى كى، وه بعلا كيے برداشت

خوش ہیں ہوتے، آخر ہم اسے اللہ کوخوش کرنے

ك كوسش كيول ميس كرتے -"فاطمه نے سمجمانے

وہ بہت تریف کرتا ہے، میری اور میرے کام

ی-"اس نے مقبر مقبر کر کہا، تکیہ پر دکھا اس کا

تریف کرتا ہے، جوتمہاری بیوتولی سےاس کی قید

"تم كينا كياجا من مو؟"وه چوكل\_

ربی ہوں کہ وہ مہیں استعال کر رہا ہے اور تم

" كرارم و جه ع خوش ب، بهت خوش،

"وو تباری بیس بلداس سونے کی چریا کی

"مين مهيين صرف اتنا احساس دلوانا عاه

واليازين كها

بايال باته ساكت بوكيا\_

W

W

W

m

"ميري بات سنو پليز، بين مبين جا من كه أكنده زندكي من كهاؤ يتمارا مقدر بني-فاطمداور بھی بہت کھ کہدر ہی می مراس نے کال منقطع کر دی، موبائل بیر یر پھیکا اور دولوں اِتْقُول مِن چره چھيا كر پھوٹ پھوٹ كررونے

سارا کانج اس کی اور فاطمہ کی دوئ پر جيران تفاء كيونكه وه دونول ممل طور ير أيك دوسرے سے مختلف میں ،ایک مشرق می او دوسری مغرب، ایک ما درن هی تو دوسری با پر ده، اتنابی

منا(65)ستمير 2014

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

میری کود سے اٹھا کر لے گئے، میں خالی خال نگاہوں سےسب دیکھارہا،اس کی سم دین آواز بار بارمیرے کانوں میں کو بچتی رہی، زریں کل تو خون زیادہ بہہ جانے کی دجہ سے نہ پچ سکی تھی اور اس کے کیس کو تھن ایک روڈ ایکسیڈنٹ قرار دے دیا گیا تھا، گر جاتے جاتے وہ مجھے ایک پلیٹ فارم ضرور دے کی تھی،جس پر کھڑے ہو کر میں نے این پوری ازجی لگا دی تھی، بھی جھیں بدل کر مے خانوں میں گیا تو بھی سؤکوں اور کلیوں میں بھیک مانگی، مگر مجرم بہت حالاک تھاوہ پیچھے جرم اور شک کے سوا کھ نہ چھوڑ تا تھا اور پھرای جرم اورشك كى بنياد يريس أيك السيحص تك بيني كيا جوآغا خان كارائث مبندسمجها جاتا تها، حيرت انكيز بات سے میں کہ کسی نے بھی آج تک آغا خان کونہ ديکھا تھا،شراب کا کاروبار ہویا اسلحہاورلز کيوں کی سمكانك بيسب ويلنك دراني بي كرتا تقا، بهت سوچ و بحار کے بعد میں نے کمشنرصاحب سے بات کی ، وہ میرے فادر کے خاص دوستوں میں سے تھاس لئے اکثر نرمی کرجاتے تھاور بیان کی زمی کا متیجہ ہی تھا کہ ایک ایسا کیس جس کی بنیاد ہی ایک مرے ہوئے مخص کے بیان پر بھی نہ صرف ممل طور يرميرے حوالے كر ديا بلكه مجھے دس دن کا دفت بخی دیا بلیکن اگر دس دن تک میں کھ ابت نہ کرسکا تو اس فائل کو ہمیشہ کے لئے بند کردیا جائے گا، ماضی کے جمر تکوں میں جھا تکتے جھا نکتے میں کب نیند کی نرم آغوش میں سوگیا کہ

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

C

0

m

र्भेष

کاتب تقدیر ہماری قسمت میں کیا لکھ رہا ہے بیتو کسی کوبھی خرنہیں ہوتی کہا گربیراز معلوم ہو جائے تو شاید جنتو کا سفر ہی ختم ہو جائے ، رات کے آٹھ بجے تھے وہ فرایش ہوکر کمرے سے باہر دیمک کی طرح چاٹ رہاہے، وہ اڑکیوں کو بلیک میل کرکے ان سے ہیروئن اور اسلحہ کی سمگلنگ کروا تا ہے۔ "درد کی شدت سے اس نے سر میری گودییں إدهراُدهر مارا۔ میری گودییں إدهراُدهر مارا۔ "دمہیں بیسب کیے پتا؟" میں نے تیزی سے پوچھا، اس نے آئکھیں بند کیں اور نچلے ہوئٹ کو دانوں میں اس طرح دبایا کہ دانت

نازک ہون میں گڑتے چلے گئے، پھر چند کھے
رک کر گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی،
جیسے بہت سے سانسوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہو۔
''میرا نام زریں گل ہے اور میرانعلق کشمیر
سے ہے۔''اس نے آہتہ آہتہ بتانا شروع کیا۔' تھا، اس نے جھے غلط کام کے لائج میں یہاں لایا
نے احتجاج کیا تو اس نے ایک جعلی ویڈیو دیکھا
کر جھے دھ کایا، کہ میں نے اگر انکار کیا تو وہ جھے
برنام کردے گا۔''وہ سانس لینے کے لئے رکی اور

''تین سال سے میں اس کے لئے کام کر رئی تھی، گراب مجھ میں مزید ہمت نہ تھی، اس لئے اسے بتائے بغیر بھاگ رہی تھی، گرشاید قدرت کومیرا آزاد ہونا منظور نہ تھا، تم ..... تم .... تم ۔''بات کرتے کرتے اس کی سانس اکھڑنے لگی، اس نے پوری قوت لگا کر بچھ بولنا چاہا، گر اس کی آواز مرقم سے مرھم ہوتی چلی گئی، استے میں ایمولینس کی آواز ہر طرف کو نجنے گئی، میں فریب لے جا کرسننا چاہا وہ کہدر ہی تھی۔

پر جلدی جلدی بو لنے لگی۔

مت ماحب اسے مت جمیدہ کرو۔۔۔۔ تم ساحب اسے مت چھوڑ تا، وعدہ کرو۔۔۔۔ صاحب ہے اسے سزا دلواؤ گے، تیم ہے تہ ہیں صاحب ۔۔'' اور پھر جھے جمیع میں صاحب ۔۔'' اور پھر جھے جمیع سکتا ہو گیا، ایمبولینس والے آئے اور اسے اوی نے بند آئھیں کھول لیں اور اپنے ارگردموجودلوکوں کودیکھا، پھراس کی نظریں جھ پر آئی کر تھم گئیں اور وہ میرے کا ندھے پر ہے المہ بہت خوبصورت اور ہاہمت لوگی تھی ، وہ بلاشبہ بہت خوبصورت اور ہاہمت لوگی تھی ، اے کارے ہا ہم تھی کئی ، وہ بلاشبہ بہت کھینے کی کوشش میں ، میں اس طرح زمین پر ہینی تھا کہ اس کا سرمیری کود میں تھا اور میرے دونوں ہاتھ اس کے دونوں ہازو پکڑے ہوئے تھے ، اس کے مر سے نکلنے والا خون میرے یو نیفارم پر نیان تات چھوڑر ہا تھا، میرے اردگرد کھڑے لوگوں نیان تات چھوڑر ہا تھا، میرے اردگرد کھڑے لوگوں میں ہے کئی نے بھی بردھ کر میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ، یا تو لوگ اس قدر ہے جس ہو کے انسان کود کھی کہ جس کی میں ہے ہی میں اس قبل ہیں ہوئی تھی کہ ہی میں ہے کہ کا کام اسے ہی سا جھے کے فارمو لے پر ممل اسے ہی سا جھے کے فارمو لے پر ممل اسے ہی سا جھے کے فارمو لے پر ممل اسے ہی سا جھے کے فارمو لے پر ممل

''ابھی ایمبولینس آتی ہی ہوگی ، بہت جلد آ ہا پیل پہنچ جاؤگی ، پھرسبٹھیک ہو جائے گا۔'' میں نے اسے حوصلہ دینا جاہا۔ ''میں …… میں جاتی ہوں ، اب پچھٹھیک

نہیں ہوگا۔'' وہ انک انک کر بولنے گئی۔ ''میری .....زندگی ختم ..... ہونے میں چھ مند ہی ہاتی ہیں اور .... میں .....آپ کو پچھ ہے:' چاہتی ہوں۔'' وہ درد کی شدت سے آٹکھیں بنہ کرتی کھولتی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی۔ ''آغا.....خان ....آغا خان۔''

''ہاں …… ہاں…… بولو…… کیا آنا خان۔'' آغا خان کے نام پرمیری تمام ص سیجال ہوگئی، حالا نکہ میرے اندر کا انسان اسے خامون رہنے کا کہنا چاہتا تھا، مگرمیرے اندر کے انسان ہ ایک انسکیٹر حادی ہوگیا۔

"وه .....وه جميس تباه كرر باب،اس ملك

میری نائث ژبونی تھی، میں روز کی طرح ضروری كام نمنا كركشت ير فكل تقاء ماه مارج كا آغاز موا تها، بوا میں بلکی بلکی خنلی محسوس بور ہی تھی ، آسان کسی دلین کے دویتے پر گلے کوٹے کی مانند جاند ستاروں سے سجا تھا،میرے ہمراہ دوالمکاراور بھی تھے، ابھی ہم صرف ایک چکر لگا کر ہی بین روڈ پر آئے تھے کہ سامنے کے منظر نے جمیں ایک لمحہ كے لئے ساكت كرويا، دائيں جانب سے آلى ہوئی کارائے سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے بری طرح تکرائی ہی،جس کے نتیج میں ٹرک کارکو كيلتا موا آ كے كى جانب برھ كيا تھا، بيسباس قدر تيز رفاري سے موا تھا كم مسب حقابقاره گئے تھے، ٹرک رے بغیر تیزی ہے آگے کی جانب بوهتا جلا گيا اورجم جاه كرجهي اس كانمبرنوث نهكر سكے، الكے ہى كھے ہم جلدي ہے جائے وقوعہ ير منج ، کار جلانے والی ایک لڑی تھی ، جو آ دھی سے

زیادہ کار سے باہرنگی ہوئی تھی، شاید وہ سامنے

ہے آتے اسے بوے شرک کو دیکھ کر تھبرا گئی اور
کار کا دروازہ کھول کر باہر نگلنا چاہا، مگر ظالم شرک
نے اسے اتنی مہلت نہ دی، کار کے ساتھ ساتھ
لڑکی کی تھنوں ہے اوپر تک کی دونوں ٹائلیں بھی
بر بھی شدید چوٹ گئی تھی اور کانی خون پر ہر رہا تھا،
بر بھی شدید چوٹ گئی تھی اور کانی خون پر ہر رہا تھا،
بر بھی شدید چوٹ گئی تھی اور کانی خون پر ہر رہا تھا،
بر بھی شدید چوٹ گئی تھی اور کانی خون پر ہر رہا تھا،
بر بھی شدید چوٹ گئی تھی اور کانی خون پر ہر رہا تھا،
ہوئی تھیں، میں کوئی بہت نازک دل کا آ ضر نہیں
ہوئی تھیں، میں کوئی بہت نازک دل کا آ ضر نہیں
ہوں مگر ہوں تو انسان ہی باس اور بیرحاد شدد کھے کہ

میری روح تک کانے کی تھی، میں نے ایمولیس

كونون كيا اورخودائر كى كوكارے باہر فكالنے ك

كوشش كرنے لگا، ميرے دونوں المكار جائے

وتوعد كا جائزه لينے لكے، سوك ير موجود افراد

اردكردآكركم عيوكي -

W

W

W

m

منا <sub>(66) سنت</sub> و 2014

اندازه بى نەجوسكا

ایت ہے باہر تکالی اور مین روڈ پر لے آیا۔ "جم كرنزي تبيل بهت اليط دوست بحى اں "اس فے حقلی سے میری جانب دیکھ کر کہا معے مجھے یا درلوانا جائتی ہو،اس کے انداز برطن "م نے کاررین یر کیوں لی بتم میری کار

محى تواستعال كريخة تصنال-

" إن من جانبا مول كيه عن ايبا كرسكنا ول مر .... جب سي كيس كي تفتيش كوخفيه ركهنا اوتا ہے تو جمیں صرف کار بی جمیں بلکہ ....اینا لیں بھی بدلنا رہ تا ہے۔'' ''ایک تو تم بولیس والے بھی ناں۔'' وہ

ادهی بات کبد کرسامنے موک پر روال دوال الر افك كود يلصف لكي -

مل نے اسے چیزا۔

"آدھے یا گل ہوتے ہواور کیا۔"اس نے والليل ماته كى شهادت كى انظى تو كنيش ير ركه كر الحومایا تو میں نے بے ساختہ قبقیدلگا اور وہ بھی ہے کی پھر کچھ در مارے درمیان خاموتی جھا الى، ابھى ميں زين ميں الفاظ كوتر تيب دے رہا قاكدبات كا آغاز كيي كرون وه بول يوى-

'' و یکھوتم ..... اگر تم جھی ماڈ لنگ کی فیلڈ الدليس كرت اور جھاس كام سےروكنا جاتے ہواتو پلیز ۔" اس نے ٹریفک سے نظریں ہٹا کر ميري جانب ديكها اوريائيس باتھ كوتھوڑا سا اوير کی جانب اٹھایا۔

"د کھواساور!" میں نے بھی اس کے انداز

عل جواب ريا-"میں سمی بھی فیلڈ کو برانہیں سمجھتا اور ماڈانگ میں تو اے عزت دار کھر انوں کی بہت ک لڑکیاں آ رہی ہیں، مُرتم ایک بات تو جائتی ہونہ

اور کی جوس میر پر لا کر رکھا پھر قالین پر بیٹے کر جوی کا چ کے تین نازک گلاسول میں انڈ یلا ااور

"دات بر شوشک میں بری رہی ہوں تال اورابھی بھی مجھے تورا پہنیا ہے اگر مزیدری نال تو لیث ہوجاؤں کی۔ "ایس نے جوس کا گلاس اٹھایا اور چرمیری جانب دیلمنے ہوئے برسوچ انداز

الیها کرتے ہیں، دونوں اکٹھا نکلتے ہیں ہتم راستے میں جھے سلون ڈراپ کر دینا، اس طرح باليس بهي موجا ئين كين -"

"ال يرفيك ب-" يل في ايك گلاس اٹھالیا جبکہ نا ٹو کا گلاس ایسے ہی رکھار ہا۔ اليكيا بات عمر بياً! كهدورتو مزيد

ركتے " نانونے شكوه كما۔

"آب دعا ميج جس يس ير من كام كرد با ہوں وہ کامیاتی ہے مل ہوجائے، پھر انشاء اللہ زیادہ ٹائم کے لئے آؤں گا۔"

''ضرور کامیاب ہو گے، انشاء اللہ'' نا تو نے دعا دی استے میں اساور اسے کرے سے ايك شاينك بيك الفالاني-

"اوك نانو! اجازت وي پھر" ميں نے گلاس خالی کرے میز پر رکھا اور کھڑا ہو کرنا تو کے سامنے جھکا، انہوں نے شفقت سے میرے سریر ہاتھ چھیرا تو ہم دونوں لاؤیج ، کیلری اور چھوٹے سے لان سے گزو کر گیرج کی جانب آ گئے۔ میں نے کار ڈرائیو کرکے باہر نکال اور

فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا ،اسادر نے مہلے اپنا شائیگ بیک رکھااور پھرخود بیٹھ کئے۔

"كاركا ماؤل كب يتيج كياتم في "اس نے کار کا درواڑہ بند کرتے ہوئے یو جھا۔ "رينك كاب-" من في أبسته سي كار

نكلى، بدرات اس كى زندگى كى اجم ترين رات محى، اس نے میڈ کو اور ع جوس لانے کو کہا اور خود ڈائینگ ٹیبل پر بیٹھے گئی تھی اس کی توجہ لاؤ کج سے آلی آوازوں نے سی کی اور خوشکوار جرت کے مرا اللى اورمسراني مونى لاؤرج كى جانب چل

W

W

W

m

"السلام عليم!" اس نے لاؤنج میں قدم

"وعليكم السلام اساور كيسي بو؟" سلام كا جواب صرف میں نے بی دیا جبکہ نا تو ایک دم غاموش ہولئیں، اس کو دیکھ کرجس طرح انہوں نے پہلو بدلہ تھا جھے ہلی آگئ تھی، جے میں نے بالمشكل نحيلا دانت مونول مين دبا كرردكا، وه يقيناً اساور سے خفا تھیں اور خفا کیوں تھیں اس کا بھی مجھے اندازہ تھا، ابھی کھے بی در پہلے انہوں نے مجھے اس کے ماڈلنگ جوائن کرنے کے بارے میں بتایا تھا، وہ ہارے سامنے صوفے برآ جیتھی اورٹا مگ برٹا مگ جما کرشابانداز میں بولی۔ "میں تھیک ہوں تم کیے ہو اور کب

"من بھی تھیک ہوں اور کائی در سے آیا ہوا تھا،بس ابھی تکنے ہی لگا تھا۔" میں نے اس کے چرے کی جانب دیکھا۔

" مجميهو ليسي بين؟ وه كيول نبيس آكس؟ آج بي آئے ہوآج بي واليي، مركيايات مولى بھلا؟"اس نے جرت بجری ناراصلی ہے کہا۔ "دوہ تھیک ہیں، دراصل میں ایک کیس کے سلطے میں آیا ہوا ہوں، آج بھی تم سے ایک ضروری بات کرناتھی اس کئے جلا آیا، مرتم تو خوب سوئیں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ میری جانب اس طرح دیکھنے لکی جیسے جانتی ہو میں نے اس سے کیا بات کرنی ہے، بانو نے

"مراساور!" مين في محمينا عام كداس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا اور بولی۔ "میرائم سے دعدہ ہے، جس دن بھی میں اس فیلڈ میں برے افراد دیکھوں کی ای دن سے

فيلز چهور دول كي، سو پليز مزيد چهيمين-"اس نے دونوک انداز میں بھے مزید چھ کہنے سے

ك ..... " ميل في رك كراس كي جانب ويكها تو

"كما چھاور يرے افراد ہر جگہ اور ہر فيلڈ

" مر مجھے ابھی تک بہت عزت کرنے

والے اور خیال رکھنے والے افراد ہی ملے ہیں۔"

W

W

W

S

0

t

C

وه سواليه نظرول سے ميري جانب و يلصني للي -

درانی کی خفیہ ظرانی سے جمیں بتا چلا تھا کہوہ ارحم فان كا فاص دوست اور يار شرب،اساوران کے لئے کام کر رہی ہے، درانی کوتو بہت جلد بوليس كى حراست مين مونا تفا اوراس كا اثر ارحم اوراس كے كاروبار يرجى يونا تھا،اس لئے ميں اساور کوان لوکوں ہے دور رکھنا جاہتا تھا، مروہ کھے سننے کو تیار بی نہ می میں نے اے اس کے عال برچور نے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی ضدی طبعت سے میں اچھی طرح واقف تفاءاب جب تک وہ سب چھوائی آنھوں سے نہ دیکھ لیگی، مجربه نه کر میتی ، نه مانتی ، میں نے مطلوب سلون -じっしらりとこて

" بيس بهي بهي ايا كام نبيل كرونكي، جس سے بھے کی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، خصوصاً دادو اورعمر کے سامنے۔" اس نے خود ے عبد کیا اور "اللہ حافظ" لبتی ہوئی گاڑی سے اتر كرسيلون مين داخل موكى اور مين گاڑى يوليس المنيشن كي جانب برها كيا-

''ہاں کیوں نہیں کنٹریکٹ ملنے کے بعد، كونى بھى اچھا سا ٹائم سيك كر لينا۔" اس نے اختصار سے کہا اور کردن موڑ کر اس کی جانب

۔ دوکل کس نے دیکھی جان من، چلوآؤ،اس خوتی کوابھی اور اس وقت سیلمر بیٹ کرتے ہیں۔'' ارتم نے ڈلیں بورڈ کے نیجے بنی دراز سے ایک درمیانی سائز کی بوتل تکالی اور ڈیش بورڈ پررکھ دى،اساورنے ييبل يرها۔

"يولو سيدلو شراب ہے۔" اس في بكلاتي بوئے كہا۔

" يني تو اصل سيليريش كؤن ہے ميري جان۔''ارحم نے بوئل اٹھائی اور اس کے ڈھلین کو دانتوں سے دیا کر جھٹکا دیا تو بوٹل کا ڈھلن کھل

''لو۔'' اس نے بوتل اس کی جانب

'اور تم نے بھی وعدہ کیا تھا جھے سے، بلیز مٹاؤاس کو۔ "اس نے آہتہ سے ہاتھ لگا کر بوٹل

''وعدہ بھانے کے لئے تو پوری زندگی ہوی ہے، مگریدونت چرمبیں آئے گا۔"اس نے بوتل ایک مرتبه پھراس کی جانب بوھائی ،مگروہ منہ موڑ كركفرى سے باہرد يلھنے كى۔

'' پلیز میری جان بی لواہے،میری خاطرتم اسے لی کراو دیکھو، بہتمہارے وجود میں جائے گ توحمهیں ایک نیااعثاد ملے گا، پلیزتم اے تھوڑا سا لی لو، پھر مہیں اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہو گا۔" اس بار ارح نے بوتل زبردی اس کے مد سے لگائی ،اساور کوشدت سے عمر سے کی تعین اپنی باليس اور وعده يادآيا\_

2014

"نو ..... نو ..... پليز-" وه بے بي سے جاائی اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے زور سے بوش كوخود ہے دور كيا۔

بوتل ارحم کے ہاتھوں سے چھٹی اور گاڑی کی کھڑی ہے کر ر کرموک برکری اور چکنا چور ہو

''یہ....کیا....کیاتم نے جاہل عورت؟'' وہ غصے سے چلایا اور ارحم کے منہ سے اپنے لئے ایسے الفاظ س کرآسان براڑلی اساور منہ کے بل زمین برکری هی-

ربہت اجھا ہوا اب سیر ھے سیدھے گاڑی عِلاوُما بچھے پہنیں اٹاردو ''اس نے جذبات سے عارى الفاظ يس كهاءات ارحم كابدوميد مكه كردكه

'' په بات ذېن نشين کرلو کهمېيں برصورت ایس بہ کنٹریکٹ حاصل کرکے ہی آتا ہے جاہے اس کے لئے مہیں کھیجھی کرنا بڑے۔"ارقم نے ساہ گیٹ کے نز دیک گاڑی روکی تو کیٹ پر کھڑا چوکیدار الرث ہو گیا، جو تکی اساور فائل سنجالتی گاڑی سے اتری وہ گاڑی دوڑا لے گیا، سرد ہوا نے اس کی ریڈھ کی بڈی میں سنسناہ دوڑا دی، وہمرےمرے قدموں سے گیٹ کی جانب بوصنے لکی، چوکیدار نے بوے کیٹ کے ایک جانب بنا جهونا دروازه كهولاتو وه اندر داخل موكئ سنگ مرمر کی روش پر چلتے ہوئے اس نے دائیں بإسل كردن تقما كرديكها، ايك جانب برواسالان تھا جس کے درمیان فوارہ لگا تھا، جس کے پالی ہے رنگ برنگی روشنی نکل کر نہ صرف فوارے کو بلکہ اردگرد کی ہر چیز کوروش کررہی تھی، دوسری جانب كيرج اور ملازمون كى اليكسيال تعيس كيونكه كيث کھولنے کے بعد چوکیدار وہیں جلا گیا تھا، بے اختیاراس کا دل جایا که ده دالیس مژ ہے اور بھائق

چلی جائے مگر وہ چھوتے چھوتے قدم اٹھالی برهتی رہی، سامنے ایک برا جنگلہ لگا تھا، ارحم یقیناً اس سے خفا ہو گیا تھا، مگر جب وہ کنٹریکٹ کے کر جائے کی تو وہ بہت خوش ہوگا، وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی آ کے بوھ رہی تھی، جنگلے کے قریب بھی كراس نے ہاتھ بر حاكر اسے كھولنا جابا كه دوسری جانب سے وہ خود ہی اندر کی جانب کھلٹا چلا گیا، وه چونک کر پیچھے مڑی سامنے سوٹ بوٹ مين لمبول إيك تحص كفر اتھا۔

W

W

W

S

O

C

t

Ų

C

0

m

"ويلكم ..... اساور ..... ويلكم ..... آيء " وہ آگے کی جانب چل پڑا،سامنے لائن میں بہت ے کرے بے ہوئے تھے، ایک کرے کا دروازه کھول کروہ اندر داخل ہو گیا، تو وہ بھی اس کے چھے اندرداقل مونی اور پھر تھنگ کر دروازے کے درمیان میں ہی رک گئی، وہ کمرہ یقیناً بیڈروم تھا، قالین ،فرنیچر، بردے ڈیکوریشن میسززسب کچه لکژری اور خوبصورت وه مبهوت سی هر چیز کو

''وہاں کیوں کھڑی ہیں اندر آئیئے۔'' وہ مخص ایک او کچی می کھومنے والی کری پر جا کر بیٹھ

اسادرآ کے بوطی اور پھراس سے پچھافا صلے يررك لئى، اس كے عين اوير فانوس لگا تھا جس ہے ملکے نیلے رنگ کی روشی نکل کر ماحول کو خوابناک بنا ربی می ، وہ اہم سینے سے لگائے کیری حی اور جرت سے سامنے موجوداس اڈھر عر محص کو دیچہ رہی تھی جس کی گنیٹیوں کے بال سفید تھے، وہ کرسی براس شان سے میشا تھا جیسے بادشاہ ہواور اس کے سامنے اس کی مودب کنیز کھڑی ہو،اس نے آہتہ آہتہ گہرا سالس لیا اور اہنے بورے اعتاد کوجع کرتے ہوئے بولی۔ " مجھے ایک کنٹریکٹ کے سلسلے میں ارحم

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

بھیلا چک ھی، تاہم یہ اندھرا آسان کی جانب د يكھنے برزياده محسوس ہوتا تھا كيونكه زمين كابيشتر حصد تو برقی جھموں سے روشن تھا اور ان کی تیز چکدارروشی میں آسان برموجود ستارے بہت کم دیکھائی دے رہے تھے ، سراک برٹر بفک نہ ہونے کے برابر تھی ساہ موک پر ایک مرسٹریڈ تیزی سے آگے کی جانب بر متی چلی جار ہی تھی،جس میں ارحم اوراساور بينضے تھے۔ " خوبصورت توتم هو بي ، مگر سازهي مين تو

رات ابنا ساه اندهرا جارون طرف مين

اور بھی غضب ڈھالی ہو۔'' ارجم نے اسٹیرنگ تھماتے ہوئے سوک پر نظریں مٹا کر اس کی چانب دیکھا، وہ مسکرا دی، ارحم کی سرسری سے کی منی تعریف بھی اے آسان پر پہنچانے کے لئے کانی ہونی تھی ،اس وقت بھی وہ اسے بر پھیلائے آسان برازنے فی تی۔

ارحم نے ایک ہاتھ ہے اسٹیرنگ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کی چھپلی نشستوں بررکھا البم اٹھا کراس کی گود میں رکھ دیا۔

''اس میں تہارے اب تک کے تمام فوٹو کراف ہیں سمبیل دکھانا اور پورے اعتاد سے بات كرنا، يادرے كم جميں ميكنشريك برحال

"تم جهی سأتھ جلتے تو اچھا ہوتا۔" اساور نے اہم پکڑتے ہوئے کہاوہ مچھ تفور تھی۔

" مجھے آفس میں کام نہ ہوتا تو ضرور چلتا وہاں درانی میرا منتظر ہے، تم فارغ ہو کر وہیں آ جانا، پیدل کا تو رات ہے یا پھر وہاں سے مجھے فون کر دینا، جبیاتم مناسب مجھو۔ ''ارحم کی بات یراس نے خاموتی سے سر ہلا دیا۔

" آج خوشی کاموقع ہے تو کیوں ناں ایک چھولی می یارنی ہوجائے۔ ''ارحم نے کارکی سپید کم

میں عاصل کرنا ہے۔

m

W

W

W

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

خان نے بھیجا ہے، آپ پلیز حاشر دید دائی .....؟

د میں حاشر ید دائی بی بول۔ وہ حض اس کی بات کاٹ کر بولا، اس نے اشبات میں سر ہلایا اور البم آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

د'اس میں آپ کو ہر سیزن کی کوئیشن ملے گی۔'اس نے البم تھا مااور کھول کر دیکھنے لگا۔

د'اعلیٰ، بہت بی اعلیٰ۔'اس نے دوصفحات بیٹ کر کے ساتھ موجود میز پر بیٹ کر دیکھنے کھر البم بند کر کے ساتھ موجود میز پر بیٹ کر دیکھنے کھر البم بند کر کے ساتھ موجود میز پر بیٹ کر دیکھنے کھر البم بند کر کے ساتھ موجود میز پر بیٹ بیٹ میں تھری رکھی تھی اور ساتھ بی ایک بلیٹ میں تھری اور سیب کا دھا حصر رکھا ہوا تھا۔

آدھا حصر رکھا ہوا تھا۔

W

W

W

دو تمہاری تصویری بہت خوبصورت ہیں اور تم خود ان تصویروں ہے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ، وہ تھوڑا سامسرائی اور بولی۔
دیس آپ کو یقین دلاتی ہوں ،اگر آپ یہ کنٹر یکٹ ہمیں دے دیں تو ہم اپنی پوری محنت اور ایما نداری کام کریں گے۔''اس کی بات پروہ بہتے ہداگا تا ہوا اٹھا اور اس کے اردگرد چکر لگا کر سر ہے یاؤں تک گھور نے لگا۔

سفید ساڑھی اس کے متناسب سرایے پر خوب نیج رہی تھی، مہارت سے کئے گئے میک اب نے چیزے کئے میک اب نے چیزے کئے میک اب نے چیزے کے خدو خال کو مزید دلگئی بجشی تنظی، بالوں کوسمیٹ کرایک بورے سفید موتی کے ذریعے جوڑے کی شکل دی گئی تھی جس نے اس کی بنس کھے جیس نے اس کی بنس کھے جیس کے دن مزید تمایاں کر دی تھی اور چند بل کھاتی کئیں اڑاڑ کراس کے چیزے کا طواف کرنے چیں مشغول تھیں۔

''جہیں کی نے بتایا نہیں کہ خوبصورت کالالج ہوتا ہے لڑکیوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی چاہے اس سے پریوں کے شوقے ان کا حسن میلا پڑ جاتا ہے۔''اس اس کے پیچھے بری۔'' وہ پھرا رک کر جوڑے میں گئے سفید موتی کو کھینچا، موتی پو پکڑ کر بولا۔ محضنہا (72) مصنعیہ کے مصنعیہ موتی مصنعیہ کے 2014

'' کھلے ہال آپ پر زیادہ سوٹ کر رہے ہیں۔'' اس نے دایاں بازو اس کی کمر کے گرد مائل کر کے اسے خود سے قریب کرنا چاہا، مگر وہ تزپ کر پیچھے ہٹی۔

رؤپ کر پیچھے ہئی۔ ''میرا خیال ہے ہمیں کنٹر یکٹ کے حوالے سے بات کرنی چاہے، اگر آپ کی کوئی شرائط وغیرہ ہیں تو بتا کیں پلیز۔'' اس کا لیجہ خود بہ خود شخت ہوگیا۔

''شرائط کی وجہ ہے تو تم یہاں کھڑی ہو، ''شرائط کی وجہ ہے تو تم یہاں کھڑی ہو، کشریکٹ تو بہت پہلے ہی ہو چکا ہے، آج تم ہمیں خوش کر دواور ہم کل تم لوگوں کا افغالستان ہے آنے والاٹرک بغیر چیکنگ کے ہی کلیئر کردیں کے ہمہیں تو بس میج اپنے ہمراہ فائل لے کر جائی ہے۔'' اساور کو زمین گھوتی ہوئی محسوں ہو رہی

ودخہیں ہرصورت میں بد کنٹر یکٹ حاصل کرکے ہی آنا ہے، چاہے اس سے کئے خہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔'' ارقم کی آواز سیسے کی ماند اس کے کانوں میں ٹیکی۔

''اور بہ .....کوئی نئی ہات نہیں، ہر بار ایسا نئی تو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو قائداعظم کی تصویروں کا لائج ہوتا ہے، تو کچھٹریف لوگئم جیسی جل پریوں کے شوقین ہوتے ہیں، ہر بار اک نئی جل بری۔'' وہ پھر قبقہہ لگا کر ہنسا اور اس کی ساڑھی کا پلو پکڑ کر بولا۔

"ماننا پڑے گا بھی، ماننا پڑے گا،ارخم جتنا اچھا شکر ہے اس سے کہیں گھاگ شکاری، ہربار کیا خوب پیں سلیکٹ کرتا ہے۔" ساڑھی کا پلو ہائیں ہاتھ پر لینتا وہ اس کی سوچوں سے بے خبر بولے جارہا تھا۔ "دوجوکہ سے اتنا بڑا دھوکہ، کتنا فرہی اور

رکار ہے یہ خض، مجھے باتوں میں الجھا کر دات روکنا عابتا ہے گر مجھے ہرصورت یہاں سے لکلنا ہے اور اس خض کی حقیقت ارقم کو بتانی ہے۔"وہ آنسو بھری آنکھیں بھیلائے حمرت سے اسے و کھے رہی تھی اور من ہی من میں خودکو مضبوط کرکے میہاں سے فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔

"الاست ملتھ كوئى اور كھى ، آج تم ہو، اور كل كوئى اور ہوگى ، يہ سلسلہ تو ہميشہ سے يو بكى چلا آيا ہے اور چلا رہے گا۔" اس نے ہاتھ پر لچینے بلو كے بلوں كو آہستہ آہستہ كھولا اور اس كے مزيد قريب ہوا ، يہاں تك كہ اساور كو اس كا سائس اپنے چېرے پر محسوس ہونے لگا۔

" بنو بہو ہے۔" ہو رہو مجھ ہے۔" ہوتے وہ بری ہے۔ ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے وہ بری طرح کا بنے گئی، مگر اس کے نازک ہاتھوں کے زور کا اس پر پچھاٹر نہ ہوا، اس نے اساور کے دونوں کند ھے پکڑ لئے اور بولا۔

دونوں کند ھے پکڑ لئے اور بولا۔

" نوبصورت اور ان چھوئی، ہالکل تھیک کہا

تھاارم کے۔ "فداکے لئے مجھے جانے دو، میں تہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔"اس نے دولوں ہاتھ جوڑ دئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوگیا۔

''میں ....میں تہارے پاؤں پکڑتی ہوں، دیکھو میں الیمالڑ کی تہیں ہوں۔' وہ نیچے اس کے قدموں میں بیٹے گئی اور تبھی اس کی نظر میز پر رکھی

آدھے بیب کی بلٹ پر ہڑی۔ ''اچھا کھرکنیں لڑکی ہوتم ؟''وہ پرشوق انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ''الیں لڑکی ہوں میں۔''وہ تیزی سے آخی اور ہاتھ بڑھا کر پلیٹ میں سیب کے ساتھ رکھی چھری کواٹھالیا۔ ''میں کہتی ہوں، میرے سامنے سے ہٹ

W

W

W

جاؤاور جھے جانے دو، ورندانچانہیں ہوگا۔' ''اوئی میں ڈر گیا۔'' حاشر یزدانی نے ڈرنے کی اداکاری کی ادر پھر اسادر کے چھری والے ہاتھ پر جھیٹ کراس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کرچھری گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لئے پوری قوت سے نیچ کی جانب کھنچ، اساور چھینا پھٹی میں چھری حاشر یزدانی کی ران پر جاگی، وہ چھا اور نیچ کی جانب جھکٹا چلا گیا، اساور نے چرت اور خوف سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر دروازے کی ست دوڑ لگادی۔

"ارے روکو .....روکو "بڑا سیاہ گیٹ عبور کرتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے چوکیدار کی آوازی مگر وہ بغیر مڑے اور رکے آگے بڑھ گئا، اس نے ارحم ایڈورٹائیز تنگ کمپنی میں داخل ہو کر ہی سانس لیا، چوکیدارا سے دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ شخشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئا، وزیننگ روم خالی پڑا تھا اور سامنے لکڑی کا آدھ کھلا دروازہ تھا۔

"اسادر اسادر اسادر اسادر اسادر اسادر آخر کیا ہے، اس اول میں ، جوتم نے استے بوے کنٹر یکٹ کے لئے اس کا انتخاب کیا ، جھے تو بہت بھولی ، سیرھی سادھی اور خاصی حد تک بیوتوف کی ہے وہ۔ "اندر سے آتی بازگشت نے درواز ہ کھولتا اس کا ہاتھ جکڑ لیا ، اس نے آدھ کھلے دروازے سے

منا (73)ستمير 2014

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

اندر جھا تکا، اسے درائی کی پیٹے نظر آئی، وہ دولوں ہاتھ میز پرر کھے آگے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ ''سیدھی سادی اور بھولی بھالی لڑکیاں ہی ہمارے کام کے لئے بہتر ہیں، وہ لڑکی نہیں سونے کی جڑیا ہے، بہت محنت کی ہے میں نے اس پر۔''اس نے ارحم کو کہتے سنا، وہ جائی تھی اس طرح جھپ کر ہا تیں سننا غیر اخلاقی حرکت ہے گر جب سامنے اپنے وجود کی کر جیاں بھری نظر

"زیادہ نداڑانا اس چڑیا کو،جلد ہی پرکاٹ دینا تو بہتر ہوگا۔" درانی نے خاصی نا گواری سے کہا اساور جانتی تھی کہ وہ ارتم کا دوست تھا اور بھی کھار آفس آتا رہتا تھا، گر اس وقت اس کے بات کرنے کا انداز اسے کھٹک رہا تھا۔

أسين تو بھلا كون قدم بردھانے كى ہمت كرسكتا

W

'' آخر مسئلہ کیا ہے درائی، وہ جمیں اگلے

ہائی سالوں تک ماڈ لنگ سے ہی انہا منافع دے

سنتی ہے کہتم سوچ بھی نہیں سکتے ، اس لئے جب

تک اس کی خوبصورتی کیش ہوتی ہے کرواتے

جاؤ، پھرسوچیں گے۔''ارحم نے قدرے لا پروائی

سے کہا اور باہر کھڑی اساور کی روح تک کانپ
گئے۔

''نہ ہیہ ہمارے برنس کا اصول ہے اور نہ میں تمہاری وجہ سے اس کو اتنی ڈھیل دے سکتا ہوں جننی جلدی ہو سکے اپنا اصل جال بھینک کر اس جل پری کوقید کر لواور ہمیشہ کی طرح اپنا حصبہ کے کرا لگ ہو جاؤ ، پھر ہم جانیں اور وہ'' درانی خباشت سے بیسا۔

" آخر شہیں اتن جلدی کیا ہے؟" ارحم خطایا۔

" یا در کھو، اس کمپنی کے تم صرف پچیس فیصد کے پارٹنز ہواور پچھتر فیصد میرے ہیں اس لئے

فیصلہ بھی میرائی مانا جائے گااسماور سے مہلے بھی تو تم بہت می افرکیاں لاتے رہے ہو، تب تو بھی اتی بحث نہیں کی، کہیں اس حسن کی دیوی سے پچ مچ مجت تو نہیں کر بیٹھے۔'' نہایت راز داری سے کہتا ہوا درانی سیدھا کھڑا ہوگیا۔

''تم جانے ہوارجم خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعال کرتا ہے اور محبت بازاوں میں تھوک کے بھاؤ بکتی ہے آج کل، جب گرم ہو تو جتنی چاہے خرید لو۔'' اساور کو لگا جیسے وہ گر جائے گی اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کا سہارالیا اورایے کا نہتے وجود کو گرنے سے بچایا۔

میں ہے گھر جلد از جلد اپنا اصل کام کمل کرو، شخ نے صرف اساور کی نصور کو ہی پہند کیا ہے وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے اسے۔ ' درانی نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔

"کون شخ ، وہ جودوئی سے مال لایا ہے؟" ارحم نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، درانی نے"ہاں" کہتے ہوا ثبات میں سر ہلایا۔

ان کی باتیں اساور پر بجلی گرار ہی تھیں ،اس نے ساری ہمت بجتع کی اور پھر درواز ہ کھول کر اندر داخل ہوگئی ، د ماغ اسے آگے بوصنے سے منع کرر ہاتھا، مگر دل اب بھی باضد تھا بہیں میراارحم، ایسا نہیں ہوسکتا، وہ جھے اتنا بڑا دھو کہ بیس دے سکتا۔

"ارحم .....ارحم .....وه به و دونوں چونک کراہے دیکھنے گلے جیسے اتی جلدی آنے کی امید نہ ہو۔

''ارح ..... وہ ..... بہت خراب مخض ہے وہ تم لوگوں کے بارے میں بہت غلط کہدر ہا تھا،اس نے اس نے ..... میں اب بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔''

"مم يهال كيے آگئ ہو۔" ارح نے وہيں

کڑے کھڑے تی سے کہا، درائی بھی اس کی جانب مزکر غصے سے کھورنے لگا۔

"جایا نال .....ارحم ..... وه .... بهت مکار فض ہے ۔.. بین مکار فض ہے ۔.. بین بہت مشکل سے خود کو بچا کر وہاں ۔"

''کیا.....تم وہاں سے بھاگ آئی ہو، میں نے کیا کہا تھا تہہیں، کہ بید کنٹر یکٹ ہر حال میں حاصل کر کے ہی آنا ہے۔'' ارقم تیزی سے میزاور گری کے درمیان سے نکل کراس کی جانب آیا

جھی اس کا موہائل ہجا، ارحم نے واپس مڑ کرمیز پردکھا موہائل اٹھایا اور نمبرد مکھ کر کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔

'جیلو سر ..... بی سر ..... سوری سر ..... بی سر ..... سوری سر ..... بیلیز غلط ہوگئی ..... بی سر .... بیلیز غلط ہوگئی ..... بی ..... بیلیز غلط ہوگئی ..... بیلی آپ کے اللہ موں میں ہوگی ..... بیلی .... بیلی .... بیلی .... بیلی .... بیلی .... بیلی .... بیلی خیصے صرف میلی کے گئے لڑکی ہے کوئی دلیسی خبیس ..... مجھے صرف اللے کنٹر میک ہے مطلب ہے۔' وہ رک رک کر اللہ بیلی مجانب سے آواز من من کر جواب دیے دوسری جانب سے آواز من من کر جواب دیے دوسری جانب سے آواز من من کر جواب دیے لگا۔

"بیه حاشر یز دانی کو زخمی کرکے بھاگ آئی اور وہ اب وہ ہر حال میں اسے واپس مانگا ہے۔" ارجم نے موبائل بند کرکے میز پر رکھا اور ساتھ گھڑے درانی کو خضر بتایا۔

دونہیں ۔۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔۔ اب میں وہاں بھی مہیں جاؤں گی۔'' وہ تیزی سے کہتی واپس مڑی اوراس سے پہلے کہوہ وہاں سے بھائتی درانی نے آگے بڑھ کراہے ہازوؤں سے پکڑا اور گھیٹنا ہوا اگر کری پر پنج دیا اور بولا۔۔

''یہ ایے نہیں مانے گی آغا خان،تم اسے الل کے کارنامے دیکھاؤ ذرا۔''

اسیشن بہنچا تو دو خبریں میری منظر تھیں،
ایک یہ کہ انسکٹر ارشد جو کے کراچی تھانے کا
انچارج تھانے ایس انچ اوصاحب سے درانی کو
گرفتار کرنے کی پرمیشن لے لی تھی اور دوسری خبر
ملی تھی کہ درانی ای وقت ارحم خان کی ایڈور
ٹائیز نگ کمپنی کے آفس میں موجود تھا،ہم نے فوراً
فورس تیار کی اورار حم کے آفس جا پہنچے، ممارت کو
جاروں جانب سے گھیرنے کے بعد میں اور انسکٹر
جاروں جانب سے گھیرنے کے بعد میں اور انسکٹر
ارشدا ندرواخل ہو گئے، انجی ہم وزیننگ روم میں
ارشدا ندرواخل ہو گئے، انجی ہم وزیننگ روم میں
نی داخل ہوئے تھے کہ اندر سے آئی آوازوں
نے ہماری ساری حوں کو چونکا دیا۔

"لنى باركما ب جھےاس نام سے ند يكارا

" جان بوجه كرمبيل كها يار، منه عي نكل كميا

"د بوارول کے بھی کان ہوتے ہیں۔"ارحم

W

W

W

كرو-" ارحم بفتجهلاما اور ميزكي طرف جاكر دراز

ویے بھی یہاں کون سا کوئی اور ہے۔ اورانی

نے دراز سے ایک ی ڈی تکالی اوری کی ہویس

لگانے لگاء اساور بے حد شاکڈ کے عالم میں ان

من سے چھ تلاش کرنے لگا۔

رونوں کود ملصنے لگی۔

''بیالیے نہیں مانے گی آغا خان، تم اسے اس کے کارنامے دیکھاؤ ذرا۔''

" کنتی بار کہا ہے جھے اس نام سے مت پکارا کرد۔" ارخم نے جھنجھلائی ہوئی آ واز آئی تو ہم دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔

ارحم خان کاممل نام آغاار حم خان تھا یہ تو ہم اچھی طرح جانتے تھے مگر ہمارا شک قطع اس کی جانب نہیں گیا تھا، شاید ایسااس کئے تھا کہ ہم بھی اسے ایک شکر کے طور پر پہند کرتے تھے اور وہ

منا (75 سند 2014)

ایسے گھٹاؤنے نعال میں ملوث ہوسکتا ہے ہم سوچ بھی ہیں کتے تھے، سوچے سوچے میں چھ و مد پہلے منعقد ہونے والے کنسرٹ میں جا پہنیا کہ اساور کی رونی ہوئی آواز مجھے واپس حال میں لے آئی ،سامنے موجود در دازہ ممل کھلاتھا اورا تدر کی آوازیں یا آسانی ہم تک پھنے رہی تھیں، بیں آہتہآگے بڑھا اور اپنی کمر کو دیوارے لگاتے ہوئے بلکا ساتر چھا ہوکرا تدرد یکھا۔

W

W

W

"ارح آخرتم ميرے ساتھ ايا كيوں كر رے ہو؟" بے حد بھری اور شاکڈ وہ حالت میں اسادر کری پر بینجی تھی، اس کی آنگھوں میں آنسو تھے، درائی بے حد سانولا اور موالحص اس کے دا نیں سائیڈ کھڑا اس کی پیٹے میری جانب تھی، سفید سیمض شلوار کے ساتھ سفید ٹونی سنے ہوئے تفاء إساور كى بات يركم يوثر ير جهكا إورايك دم سیدها ہوا تھا اور چاتا ہوا اساور کے بالکل سامنے آیا تھا، وہ دراز قد، سفیدرنگ اورشر بی آتھوں والا ایک خوبصورت نوجوان تھا، لاکیال اس کی آواز اور برسنالتی کی دیوانی تھیں۔

"جم تو بہت جلد شادی کرنے والے ہیں نال پھر بيسب كيون؟"اساور في ارحم كى جانب د میسے ہوئے کہا تو میرے دل کی ایک بیٹ بری طرح مس ہوئی، میں نے تحیلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، ارقم کے مقالعے میں، میں ایک سیرها سادھا ہولیس اسپکٹر تھا، اگر اساور نے ارحم کا المتخاب كيا تفاتو كياغلط كيا تفاءمير بيردل فيؤرأ دلیل پیش کی حالانکہ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی

"شادى اوروه بھى تم سے-"ارتم نے قبقے لگایا، درالی بھی بننے لگا۔ '' کیا میری ای فیملی پاسٹینس میں لڑ کیاں

حتم ہو سیں ہیں جو میں تم جیسی متوسط طبقے کی اور

میے کے چھے لوگوں کے سامنے خود کو تماشا بنانے والحالا كي سے شادى كروں گا۔"

" میے کے پیچھے ہیں ، ارحم بلکہ تمہارے ، یہ سب میں نے تہاری خوشی کے لئے کیا تھا۔''

''میری خوشی میری خوشی کا اتنابی خیال تھا تو کیوں بھاگ آئیں وہاں سے منتج آتیں نال، كنشريك فائل كے بمراہ \_"ارحم كرى كے دونول بالقول يرباته ركه كراس يرجهكا تفا

"م جانے ہوارم، میں مہیں کرعتی، کی بھی کنٹریکٹ کے بدلے میں اپنے تعمیرا بنی روح کا سودالہیں کرسکتی۔" ارحم نے سیدھا ہو کر ایک زور کا تھیٹراس کے گال پرلگایا ،اساورنے گاکے ساتھاہیے دونوں ہاتھ یا تیں گال پرر کھے، میں نے اندر داخل ہونا جا ہا مگر میرے ساتھ دیوارے کے ارشد نے میرا بازو پکڑ لیا، نجانے ابھی وہ مزيد كياسننا حابتا تفا

''میرے خوابوں کی اتنی بڑی سزا تو مت دو۔ " وہ سمجھ کئ تھی دھو کہ اسے حاشر بردانی نے مہیں بلکہ ارحم نے دیا تھا اور جب ہمیں ایسا محص دحوكدديتا بي جي بم اينا مجعة بي او دل برى طرح دکھتا ہے، ایک دم اتنا کھوکھلا بے جان اور سردہوکر دھو کتا ہے جیسے برف کی بے شارسلوں

" كول ويكه تقيم في خواب، رشيه كيا ہے میرائم سے، تم جیسی بیوتوف لڑکیاں جو کی انجانے کے خواب این آنکھوں میں سجالی ہیں، وہ ای قابل ہونی ہیں، کدان کے ساتھ ٹائم یاس کیا جائے اورائے متعد کے لئے استعال کیا جائے ادربس جمہارے لئے ہی بہتر ہے کہ جو کہتے ہیں خاموتی سے کرلی جاؤے ارحم نے اسے دونوں بازودک سے پکر کر اوپر کی جانب اٹھایا اور پھر

واپس کری پر پھینک دیا ، جیسے وہ کوئی فالتو اور بے مقصد شے ہو، پھر کھوم کر کمپیوٹر کی جانب آیا اور ماؤس تھمانے لگاء سکرین پر ابھرنے والاعلس اسادر کے لئے ایک اورصدمہ لایا تھا۔ "ي .....ي كيا ب ارح؟" ووحمهين دكھائى جيس دے رہا كه ..... بيكيا ے؟" درالی اورارم اسے۔

وونبيل ..... مبيل ..... ارح يد مل مبيل مول، تم جانع مونال .... بيين مين مول- "محبت كا م من كب كا ار حكا تعا، درخت ميم جال مو حكا تنا، اسادر اب این آتھوں سے دیکھ ستی تھی، محبت کی آنگھیں تو اسے کب کی دھو کہ دے کر جا

'ہاں میں جانتا ہوں کہ ریم نہیں ہو، مگر بالبول كوكسي يقين دلاؤكى اوركون يقين كرے كا؟ "مجھ سے اساور كى تؤب مزيد برداشت نہ ہو على اور مين اندر داخل ہو گيا۔

"میں یقین کروں گا۔" کرے میں موجود میوں نفوس نے چونک کرمیری جانب دیکھا۔ 'ہنڈزاپ۔''ارشد بھی میرے پیھے اندر واطل ہوا، میں نے کمپیوٹر برچلتی ویڈیو بندگی اور ارشدنے انہوں جھڑیاں بہنا میں۔

"ايخ كارنامي تم بهتر جات مو، جميل متانے کی ضرورت مہیں ہو کی یقینا۔" ارشد نے ارج کو مسکری لگاتے ہوئے کہا اور دونوں کو ماہر کے گیا، حیرت انگیز طور پر دونوں خاموتی سے لويس موبائل مين جابيقي،شايد البين اس سب كا یفین ندآ رہا ہو یا پھر ہوسکتا ہے انہیں یقین ہوگا کروہ کھی ہی در میں رہا ہوجا میں گے، جو بھی تھا الملال بنے ہم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی ی، آفس کی تلاقی بر بے شاری ڈیز، اسلحداور الب كے كارش برآ مد ہوئے تھے، محبت جب

نفرت میں برلتی ہے تو وہ محبت کی نبیت کتنی طاتنور مولی ہے بیار حم میں جانتا تھا، اساور نے نہ صرف اس کے خلاف بیان درج کروایا تھا، بلکہ یا کتان میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے والے اس كرك ك بارے من بھى بتايا تھا، تمام قانونی کاروائی بوری ہونے کے بعد میں اساور کو كر ذراب كرك آكيا تفا كيونكه جھے إلى اور مجى بہت سے كام نمٹانے تھے، فدا كاشكر ب زریں کل سے کیا گیا عہد بورا ہوا تھا۔

W

W

W

S

О

C

کھر بھی کراس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لاؤیج سے کزرتے ہوئے دادوئے اسے ایکارا تھا تکر وہ ان ٹی کرآئی تھی ، وہ ایک شکر تھا، بہت کالوکیاں اسے پیند کرنی تھیں، اگر اساور نے بھی اس کی جاہ کی محل تو سیات اس کے لئے اہم نہ می ،اس کے لئے اہمیت می او اس خوبصور تی کی جو اساور کے باس تھی، اس چرے کی جو اساور کے باس تھا، اس نے استعال کیا تھا، نہ صرف اسے بلکہ اور نجانے کتنی لڑ کیوں کو، وہ برویاری تھا لڑ کیوں کا، وہ سودا کر تھا، وہ اسے کیا جھی تھی اور وہ کیا لکلا تھا، سارے خواب آیک ایک کرے ٹوٹ گئے تھے، وہ نیجے قالین پر ہیڑہ کر دھاڑیں مار مار کررونے تھی۔

"خوارشات کے پیچے ہیں بھا گتے اساور، خواہشیں بے لگام ہولی ہیں اور ان کے پیچھے بھا گئے والوں کی ہوس بھی پوری مبیں ہولی۔ "ووتمباری جیس بلکہ اس سوتے کی جڑیا کی تعریف کرتا ہے، جو تمہاری بیوتو فی سے اس کی قید میں چل کی ہے۔" کہیں دور سے آوازیں سفر کرتیں اس تک پہنچنے لکیں،اس نے اپنے یا تیں باته مين ينى الكوهي ويلصفالي\_

"میں صرف مہیں اتنا احساس دلانا جا ہتی

باك سوما كل كلا كال كالحاش Eliter States = Wille Soft

 چرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ایو ای ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ ير كوئى جھى لنگ ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نارىل كواڭئى، كمپريسلاكوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ايے دوست احباب كوويب سائٹ كالنك دير متعارف كرائيں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



公公公 رات ہمیشہ کی طرح ساہ تھی ،ستارے ویسے ای آسان پر نکلتے تھے جیسے ہرروز نکلتے تھے، جاند ایی پندیده جگه پرمسکرا ریا تفار سرد جوا روزگی طرح ادهرے ادھرلبرا ربی تھی، لبیں بھی تو چھ تبديلي مبين آني هي، بان بدلي هي توصرف اس كي ذات، توث كر بهراتها تو صرف اس كا وجود اور جب این وجود کی بھری کرچیوں پر چلتے علتے اس کے باؤں لبولہان ہو گئے اور ندامت کا بوجھ اٹھانا بے حدمشکل ہو گیا، تو وہ وضو کرنے چل برى، بالى سارى رات ده اين رب كے سامنے رونی اورالتجا میں کرنی ربی۔

مح جب اس في حدب سر الفايا تو ایک سکون اور اظمینان خود میں اتر تا محسوس کیا، مجر کی تماز ادا کرنے کے بعد وہ دادو کے کمرے میں آئی، وہ قرآن یاک کی تلاوت کررہی تھیں، اماور ویں دروازے سے سر ٹکائے ان کی تلاوت حتم ہونے کا انتظار کرنے لگی ، نصف کھنٹے بعد دادو نے قرآن یاک بند کیا، بیڈ سے اتر کر الماری میں رکھا اور این سیح نکال کر جیسے ہی بیس، اساور کو دروازے میں کھڑے دیم کر

" بجھے معاف کر دیں دادو۔" اساور ان كے سامنے آكر كھڑى ہوئى۔ دادو نے دیکھا بدی سفید جا در میں وہ

معصوم ي كُريا لك ربي هي-'' کیابات ہے....اساور تمہاری طبیعت تو تھیک ہے؟"انہوں نے پیارے پکڑ کراسے بیڈ

يرايخ قريب بتحاليا-" مجھے معاف کر دیں دادو، میں نے آپ كى بات مبيس مانى بان، آپ كادل دكھايا۔"اس كى آنگھوں میں یائی جمع ہونے لگا۔

ہوں کہ وہ مہیں استعال کر رہا ہے اور تم اسے محبت مجھ کر یا کل بن رہی ہو۔" اس نے نفرت ہے انکوهی اتاری اور ڈسٹ بن میں اچھال دی پھرتیزی ہے آتھی ،الماری کھولی اور ایک سیاہ شاہر ہاہر نکالا ، شایر کی گرہ کھولی اور اسے بیڈیر الث ویا،سفیدموتاکے پھولوں سے بے بہت سارے - とりれたとき

W

W

W

m

" پھولوں کی بیادا مجھے بہت پہند ہے میہ مرجها بھی جائیں تب بھی پتوں سے خوشبو جدا ہیں ہولی ، میں تہارے ساتھ رہوں یا ندر ہول، به خوشبو مهمیں میری یا د دلائے گی۔'' وہ بیڈیر بیٹھ كرايك ايك مجره جمع كرنے للى-

" فواب، كيون ويكهي عظم في خواب، رشتہ کیا ہے میراتم ہے،تم جیسی بیوتو ف کڑ کیاں جو سی انجانے کے خواب ای آنکھول میں سجائی ہں، وہ اس قابل ہونی ہیں، کدان کے ساتھ ٹائم ماس کیا جائے اور اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا عِلَيْ "الكِ بَيْنَ بولَى آواز آلَى مى اوروه يخف ہوئے یا کلول کی طرح مجرے توج توج کر چینکنے

کتنابرا دهوکه موا تھااس کے ساتھے کسی سرا مائی تھی اس نے علظی بھی تو بہت بڑی کی تھی، ایک انجان محص کے خواب ای آنھوں میں سجائے تھے،اس سے محبت کی تھی،اس کی باتوں بریقین کیا تھااور یہ بھول کئی تھی کہ بنت حوالو ازل سے لفظوں کے جال سے شکار ہولی آئی ہے۔ كتناجا باتھااہ، برلمہ ہر مل اكرا تناخدا كو عائتی تو کیا آج اتی نامراد اور مایوس مولی ، کولی اس کے اندرباربار چلار ہاتھا۔

اینے دل میں بٹھا کر کسی بت کی مانند بوجا کی تھی اس کی، بت ..... بت ..... بت اس کے ذہن میں بار باراس لفظ کی تکرار ہونے لگی۔

ووكوئى بات تبين بينا، يج تو تلطى كرت شانوں پر ہاتھ رکھا، وہ بری طرح ڈر کئی اور اس رجے ہیں، بروں کا کام ہوتا ہے در کزر کرتا۔ کے چرے یر خوف نظرا نے لگا۔ " كيا بأت إ اساور، يملي توتم بهي اس ''خواہش کی جس رنلین تنلی کو پکڑے میں طرح مہیں ڈرنی تھیں، پھراپ کیا ہوا ہے۔" میں دور ی تھی دادو، وہ تو بہت آ کے نکل کئی اور میں راستہ بھٹک گئی، آپ کی اساور راستہ بھٹک گئی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، اس بات براس نے دادو۔ "ایک بارایک پھراس کی آنکھوں سے منے مجھے جن نظروں سے دیکھا کہ میں چونک بڑا، کیا تھاان نظروں میں افسوس، ندامت، پچھتاؤے کی

جلن یا شکست کا احساس، کون سا جذبه تھا جو نہ

"میں کل واپس جا رہا ہوں۔" میں نے

" بيتم نے اپني كيا حالت بنار كھي ہے بمہيں

اس کی جانب رو کھا کہ شاید وہ کچھ کیے مگر وہ

اندازہ ہے، دادوتہارے کئے لئی پریشان ہیں،

بليز جو موا اس بھول جاؤ اور نے سرے س

اس نے اینے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے

ہوئے مایوی سے کہا، اس کی بات یر جھے نجانے

کیوں بے بناہ غصہ آیا۔ ''کیا کسی ایک محض کے جانے سے زندگ

حتم ہو جالى ہے؟" ميں نے غصے سے كہا تو اس

نے جیران نگاہوں سے میری جانب دیکھا شاید

"مانا جوہوا بہت برا تھا، مگر جو گزر گیا اے

اسے مجھ سے غصہ کی امید نہھی۔

''زُندگی....زندگی تو کب کی ختم ہو گئی۔'

خاموتی سے بچھے دیکھتی رہی۔

زندکی شروع کرو۔"

ومہیں بیٹا مہیں۔" دادو نے شفقت سے اس ككاندهے يرباتھ ركھا۔ "تم راستهنيس بمطيس، بلكهاب توتم ليح ''خوف تو انسان کے اندر ہوتا ہے عمر اور رات یر چیلی ہو۔" انہوں نے اس کے آنسو جب انسان كا اعتبار أو فنا ب اور زندكي وسوسول میں کھرلی ہے تو بیخوف انسان کے وجود کے ہر صاف کے اور خودے لگایا۔ "تہاری علطی صرف اتن ہے؛ کہ جیسے تم حصہ میں کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے پھرانسان کو ہر آہٹ پر ڈستا ہے۔'' وہ بولی تو اس کا لہجہ بھی اتنا منزل مجھ بیتھی تھیں ، وہ تبہاری منزل نہ تھی۔' ٹوٹا ہوا تھا کہ کچھ در کے لئے تو میں بھول ہی گیا " بچھے معاف کر دس دادو، بچھے معاف کر د من یون اساور مسکتی ہوئی ان کی نرم محبت بھری كدكيابات كرني آياتفا

> سورج این ملکی زردی مائل دهوب سمینا مغربی افق کی جانب برده ربا تھا، مگر ابھی بھی میرس کے کائی حصہ پر دھوی موجود تھی، اساور کے سرادر شانوں پر بھی دھوپ تھی مگر وہ دھوپ ے بے نیاز دونوں بازو کھٹوں کے کرد کینے اور ان بر تھوڑی کا نے کسی اور ہی دنیا میں چیکی ہوئی تھی ،نجانے اسا در کو کیا ہو گیا ہے ، کھنٹوں ایک ہی زاد په میں جیمنی رولی رہتی یا زیادہ تر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے، دادواس کے لئے بے حد يريشان تحيس اورفكر مندية مين بھي تھا، وہ نه صرف میری کزن اور دوست بھی بلکہ جو فیصلہ برووں نے ہارے متعلق کیا تھاا ہے میں نے دل وجان سے قبول کیا تھا،میرے دو تین بار بلانے پر بھی جب وہ متوجہ نہ ہوئی تو میں نے قریب جا کراس کے

آغوش میں سمٹ کئی۔

W

W

W

m

بھول کیوں نہیں جامیں آخر، تمہارا دشمن پکڑا گیا، شراب اور اسلحہ سمگانگ کے کیس میں ساری عمر کے لئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا وہ،سب الوكيول كى تمامى دين جلادين من في اوركيا عامتی ہوئم۔" میں نے اسے بازو سے پکڑ کر

"اے اب عمر قید ہویا بھالی میربے لئے اہم مبیں ہے ہیں۔ "وہ اپنا بازو چھٹروا کر اتھی اور چھے ہولی ہوئی جلائی۔

" كيونكساس عيمرى يرانى زندكى لوك نہیں آئے تی ، میرا مان میرا اعتبار مجھے واپس نہیں ال سكتا، كيسے بھول جاؤل ميں ان محول كو، ان دنوں کو جومیری جھولی میں پچھتاؤں کی آگ ڈال گئے جن میں لمحہ بہلمہ میرا وجود جلتا ہے، کاش ہم لؤكيال كوني بھي قدم اٹھانے سے پہلے سوچ ليس کہ ہر پہلتی چیز سونا مہیں ہوئی، بعض کا کچ کے ملاے بھی اندھیروں میں ہیروں کی مانند جیکتے میں مر البیں اٹھانے سے اینے ہی ہاتھ زحمی ہوتے ہیں ،اپنی ہی انگلیاں لہولہان ہولی ہیں، جو منظی بھھ سے ہوتی اس کا مداوا اے ممکن ہی ہیں، للتي بردي مجول كرميتي مول مين، لتني بردي علظي الولى ہے جھ سے۔ "وہ وہیں بیٹی کر بلند آواز سے

ميرا دل جايا اس بلحري جوئي لاک كوايي بانہوں میں سمیٹ لول اور اسے یقین دلاؤں وہ ميرے لئے اب بھی اتن ہی یا گیزہ اور اہم ہے منتی میلے تھی ،اس کارونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، مرين اتروتا موا چھوڑ كريك آيا كيونكيه ميں جانتا ہوں کہ دکھ اگر آنسوؤں کے رائے بہدنگلیں لو کی تر ہے ورنہ اندر ہی اندر لاوا بن جاتا ہے اور جب یہ آئش فشال بھتتا ہے تو لاوا سب مجھ بہا کر لے جاتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بچھ

وقت کے گا پھروہ اس کرائسس سے نکل آئے كى، كچەونت كىگى كىرسب كچھ تىك بوجائے كا اور مجھے انتظار کرنا تھا اس ونت کا جب سب کچھ نفك بوجانا تقار و سے بھی کچھ نقبلے ہارے بروں کو کرنے

عامنیں اگروہ بڑے ہی کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ ووشروع سے ہی میری تھی اور ہمیشہ میری ای رے کی۔

فيووكي الاتبرمري ايزفر سيتك بوائنث ساؤند سعم اورجلدسازي كامهولت موجودي عادر بالفرائج ماول كافريد وفرودت كاجاتى ب الكان نبر 13 سد بازاد بركايد

W

W

W

ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... ا خارگندم ..... ا دنا گول ہے .... ا آواره گردگی ژائری ..... 🖈 ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🏠 طلتے ہوتو چین کو چلئے .... 🏗 نگری گمری پھرامسافر..... خطانثا جي کے .... لا بمورا كيْرِي، چوك اردو بازار، لا بمور

فون قبرز 7321690-7310797

ا بھی کتابیں پڑھنے کی عادت

منا(81) سير 2014

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM





اس کے مقابل بچھی ہوئی دوسری جاریائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، زین پرجوش انداز میں بتانے

"يارآج تو كمال ہى ہو گيا بھئي اپنے اُجُ صاحب نے تو آج حاتم طائی کی قبر پر لات دے ماری، اب وہ بے جارہ اگلے رمضان تک قبر میں

" کچھ کھائے گا؟" فہدنے زین سے یو چھا جونماز تر او تکے کے بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ "دنہیں یار میں نے آج مجد میں ہی افطاري كرلى تقى اور كھانا تھي وہيں كھياليا تھا پيپ بجر گیا آج تو۔"زین نے محن میں بچھی جاریائی ر بنے ہوئے جواب دیا۔ "اجها ايها كيا كهاليا بهائي في " فهر بهي

W

W

W

### ناولنط

"مطلب؟" فبدنے تامجی کے عالم میں ر میں۔ ''ذردے پلاؤ کی رنگیں کیوائی تھیں ﷺ ''نه کریار، شخ صاحب تو اینے جسم پر ہیٹی مکھی سمی کو نہ ویں، زردے بااؤ کی ریکس پر ك محد كيول دين ككي؟ "فهد في تمنخرانداز

الاج كبدر بابول ايبابي مواع آج بم توبيمج سيح كري صاحب كم هرا فظارى ربی ہے تو سو کھی مجورین ، یانی یا زیادہ سے زیادہ شربت ہوگا کم میٹھا اور کم ٹھنڈا بے مزا سا، مکریار آج تو سب کوجیرت میں ڈال دیا شخ صاحب نے شربت اور مجوروں کے ساتھ ذردے ماا دُن کی دیکیس بھجوا کر، کافی ذروہ، پلاؤن مجھی گیا تھاوہ مولوی صاحب نے اپنے گھر بنجوا دیا۔''



W

"يا الله! ميرے اس دوست فيدكو نيكى كى الدایت دے بیرندتو با قاعد کی سے تماز پڑھتا ہے نہ روز بر کھتا ہے، بنانماز کے روز بے رکھتا ہے اور قرآن یا ک تو بر متابی میں ہے اور ..... "اب ساك! توايخ لئ رعا مالك،

طرف دیلھتے ہوئے کہا۔

وهیان مت دیجے گا آپ تو جانے ہیں نال کہ میں کا قریا لکل مہیں ہول ، تماز روز سے کامفہوم اور الميت سب جانتا مول-"

"جُواہے کے کو جمانے لگا، وہ اپنے کیے کو

"ارے بھائی، تم تماز برصے ہوتو بتاتے جناتے کیوں ہو، کہ میں نماز بڑھ رہا ہول اور تم مازميس يرصح ، اينا قبله درست ركو، عملاً ات التھے سلمان بن کر دکھاؤ کے کافر کا دل بھی ملمان ہونے کو محلنے لگے۔"

کیااور حسل کارخ کیا۔

ارنا\_"زين نے دعامل كرتے ہوتے اسے

منانے لگا، کیا مجھے؟" فہدنے اس کے وجبہہ چرے کور ملصتے ہوئے کہا۔

" کچھ نہیں سمجھا۔" زین جائے تماز کی تہہ

"قو اور تیری باتیں، تقریر کروا لومل سے عاری ـ " زين ير كر بولا اور باور جي خانے ك طرف بڑھ گیا، فہد بنتے ہوئے جاریانی سے اتر

زین محری کے لئے آملیٹ بنانے کی تیاری كررما تفاء يراتفي بنانے كے لئے تواچو كيم ير الھا تھا دوسرے چو لیے پر جائے کینے کے لئے

میری شکایتی کیول لگاز ہاہاللہ جی ہے۔" قبد ا بكدم سے الحكر بيٹھتے ہوئے كہا، فہدنے آسان كى

''الله جی! آپ پلیز اس کی باتوں ر

"فائده ایسے جانے کا جب مل بی ہیں

لاتے ہوئے بولا۔

ہوئے نیند اور محلن میں ڈولی آواز میں کہا اور المنكصين موندليل-

"سحری کے وقت اٹھنا ہے اور وقت پڑھنے يرميس المعنا-"فهدخود كلاى كرتے موتے مسكرا ديا اور پھر آسان کو دیکھنے لگا جہاں ستارے چک رہے تھاس نے آ عصی بند کریس نیند کی دیوی تورأبى اس يرمهر بان ہوگئ۔

زیادہ در تو میں ہوئی می فہد کوسوئے ہوئے لم از کم اے تو زین کے جگاتے پرایابی محسوس ہور ہا تھا زمین وہیں بحن میں جائے تماز بچھائے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرنے کے بعد اس فقريب عى جاريانى يرسوع فبدكوجكايا-

"اله جا بھائی سحری کا وقت ہور ہاہے۔" "او جاگ گيا ہے نا، تو عن اتھ كے كيا كرول گا؟" فهدنے آئلسيں بند كيے ہوئے ہى نیند میں ڈولی آواز میں جواب دیا۔ ۔

"" سحزی تو تو نے ہی بنانی ہے سلمٹر باور چی

"تم كم ازكم الله ك نمازي يره ل\_" ایر صال کا تو تو این نماز بوری کر لے يہلے۔"فہدنے ای کیج میں کہا تو زین کو ہاد آیا اس نے دعامیں مانکی تھی اجھی اور وہ آٹکھیں بند کے ہوئے بھی اس کی ادھوری تمازے باخر تھا، زين كوجرت بوتي هي\_

" السيرى دعاره كل ہے۔" زين نے كما

'' دعا ره کی تو مجھوسب ره گیا، تو مانگ شاباش دعا ما تگ، بیس دو گھڑی آئکھ لگالوں \_'' " دو ہاتھ نہ لگا دوں مجھے ۔ " زین تکملایا۔ "دعا یہ فو کس کر۔" فہد نے نیازی سے بولا ، توزین نے دعا کے لئے ہاتھ پھیلا گئے اور با آواز دعاما نكنے لگا۔

کی کے خالی پیٹ کی بھوک کا خیال کیوں آئے لگا بھلا؟" فہدینے جاریائی پر چھی دری کو جھاڑتے ہوئے تی سے کہا اور جاریانی برلیث

W

W

W

''مولوی صاحب یو چھ رہے تھے تیرا کہ تو مجد کیوں میں آتا؟" زین نے ایل جاریانی پر لینتے ہوئے اس سے کہا تو وہ سجید کی سے بولا۔ "كيونكه مجھے كھر ميں كھانا بل جاتا ہے۔" ''تو تیرے خیال میں معجد میں لوگ کھانا کھانے رزوہ افطار کرنے جاتے ہیں؟" زین حقلی بھرے کہے میں بولا۔ ''نہیں، تماز بھی پڑھ کیتے ہیں اس

"مولوی صاحب! یو چورے سے کہتمہارا دوست فہد تمازیر هتاہے کے مبیں وہ مسلمان ہے مگراہے مسجد میں آتے جاتے ہیں دیکھا۔"زین

'' کل جا کران ہے یو چھنا کے وہ جنہیں نماز پڑھاتے ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے کیا؟'' فہدنے سادہ کہے میں کمری بات کھی زین جالى كيتے ہوئے بولا۔

''کیا بک رہا ہے؟ معجد میں مسلمان ہی جاتے ہیں اور تمازیز صنے ہی جاتے ہیں۔" المهين سب نماز يرص مين جات اورنه ہی سب مسلمان جاتے ہیں، کچھ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کرے بم بلاسٹ کرنے بھی جاتے ہیں،مسلمانوں میںموت بانتے جاتے ہیں۔' ''اواجھا یار، اب سو جا بچھے تیری یہ ہاتیں معجھ میں ہمیں آ رہیں، مجھے اس وقت بہت نیند آ رى بوجالو بھى، جھے بھى سونے دے، بحرى کے وقت اٹھنا بھی ہے۔" زین نے فہد کے

فلسفیانه اورمعنی خیز باتوں کوئ ان سی کرتے

منا(84)ستنا (84)

ر کھی ہوئی تھی،فہر بھی منہ ہاتھ دو کر وہیں باور چی

ایک نظرفہد کے اونچے کمبے دلکش سرایے پر ڈال کر

آملیث کے لئے بیاز کاشتے ہوئے کہا۔

مجھے تین انٹر ہے تو دیا۔"

"منه دهل محيح شيرول كي؟" زين في

" الى منه تو دهل كي بين اب به بتا باتھ

" اتھ صاف کرنے کو ابھی چھٹیں ہے

''میں کوئی مرغی ہوں جو اغرے دوں؟''

"ا بے فری میں سے نکال کے دے، تو

" لے پر" نبدنے بنے ہوئے بن

"بؤی ہمی آ رہی ہے مجھے، بیٹا اہل محلّہ

" كيول بفتي ميرا نماز نه يرهنا ان كي

"البيس لكتاب كرتواخلاتيات كردارك

"وہ خود جو اسلامیات کے دائرے سے

مسلمانی کو هیس پہنیا رہا ہے یا ان کے ایمان

میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ "فہدنے جرائل سے

ے باہرافل رہا ہاں گئے تھے لگام ڈالنا بہت

ضروری ہے۔" زین نے تیزی سے اعلا سے چینئے

باہر نکے ہوئے ہیں اس کا کیا؟ اب اگر مجھے کچھ

ے بات کریں، میں الیس بناؤں گا کے

لہیں تو ان سے کہنا کہ سیدھا سیدھا فہد مصطفیٰ

سے تین اعرے تکا لے اور زین کے باس سلیب

قہد نے فورا اس کی بات کے جواب میں کہا تو وہ

التخ كام كاموتا تورونا كس بات كا تفا-"

يررهي موني پليث مين ر كاديئے۔

زنی کود میصتے ہوئے استفسار کیا۔

مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے ہیں تھے۔

س به صاف کروں؟" فہدنے معنی خیز جملہ کہا

W

W

"تری کیول مانوں میں؟ الله کی کیول نه

ہانوں جس نے مسجد میں افطاری جھیجنے کا خاص علم

نہیں دیا بلکہ بھو کے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا

علم ضرور دیا ہے ، مجد میں ثواب مجھ کر کھانا مجھے

یں اور محلے میں ثواب کمانے کے لئے کھاناتہیں

بھیج کتے ، کس تھم کے لوگ ہیں؟ مجد میں جس

الله ك نام يه كهانا مجمعة بين نال الله كومير ب

تنہارے ان کھانوں کی ضرورت مبیں ہے وہ تو

خودرزاق بسبكورزق دين والاب، يورى

كائنات كارازق ب، برذى روح كوكهانا ببنجانا

ہے، اسے ہارے سموسول، پکوڑول، ڈردے،

الاؤ، علوہ بوری کی حاجت مہیں ہے اس کے

زُدیک اگر قدر اور اہمیت ہے تو ہمارے زہر و

تفویٰ کی ہارے حسن اخلاق کی قدر ہے، تھیک

ہے مولوی صاحب کے لئے کھانا ضرور بھجوا تیں،

روزہ داروں کے روزے افطار کرا تیں معجد میں

یہ نیک عمل ہے، لیکن اسے فرض سمجھ کراینے ہاتی

فرائص ے آنگھیں بند کر لینا کہاں کی دائشمندی

اورمسلمانی ہے؟ یہ جوہم محدیس پکوان بجھواتے

ہل ناں تواب کے لا مچ میں ملا مولوی اور اہل

محلّہ کی نظروں میں اچھا بننے کی غرض ہے، تو ہیہ

س آب کو وقتی اطمینان تو دے سکتا ہے مگر دائی

سکون نہیں دے سکتا، ہاں اگر میں کھانا مھوکے

فاقہ زوہ اورمفلس کے گھر مجھوا دس انہیں کھلا دیں

لو ثواب کی جنت بھی کما کتے ہیں ہم ، گرمبیں ہمیں

لواللہ کے بندوں تہتوں، الزام اور طعنہ زنی سے

تارتاركرنا آتا ہے،كسى كى مقلسى كانداق اوائے

یں کی فاقہ زدہ کی بھوک کا اشتہار لگانے میں ہم

میں پیش ہوتے ہیں، لاجارو بے بس انسان کی

بجيوري اور كمزوري كوسرعام احيحال كرخوشي محسوس

كرتے بي اور خود كومسجد كامسلمان بھى كہلواتے

اخلاقیات کے دائرے سے کون باہرنکل رہا ہے۔ "فہدنے یالی منتے ہوئے سجید کی سے کہا تو زین المجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

کے گھر کیوں جاتا ہے؟ انطار سے پہلے کا وقت تھا، فہد ماور جی خانے میں افطاری کے لواز ہات تیار کر کے ٹرے میں سجا رہا تھا، سمو ہے، پکوڑے، فروٹ جائے، جوس کابرا پیک، چیا تیاں ، ڈو نگے میں آلو گوشت كا سالن، لمي چوژي ار ف فل مجري جا ربي هي، زين ن بدا بتمام ديكها تو كينه لكار ''تو پھرنکڑ والے گھر کے لئے ٹرے سجار ہا

'جب جانتا ہے تو ہو چھ کیوں رہا ہے؟' فہدنے چولہا بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ د مجھی بھار محلے کی مسجد میں بھی ایسی ٹرے سجاكے في دماكر"

''وہاں کھاٹا محری وافطاری مجھینے والوں کی کی تھوڑی ہے۔'' فہد نے سالن ڈونے میں نکا کتے ہوئے کہا تو زین بولا۔ ''ان کین مجد کاحق بھی بنتاہے نا۔''

"مجد کاحق کیا ہے ہے کہ وہال مسلمان صدق ول سے تماز اوا کرے دل سے اللہ کے حضور سجدہ و قیام کرے جس کو ایک مان کرمسجد میں داخل ہوا ہے اس کی باتیں بھی ول سے مانے۔" فہد نے سجیدی سے اپنا کام کرتے

" ال أن اليكن تو معيد كا رخ تهيس كرتا ، وہاں افطاری اور کھانا نہیں بھیجنا الٹا محلے کی غیر عورتوں کے گھر ارے سجا کر لے جاتا ہے اس لئے محلے والے اور مولوی صاحب تھے بے دین اور كافرقر اردين يرتل ين-"

"اجها-"فبداستهزائيانداز من بنا-"بال اس کتے میری مان معجد میں جی افطارى دے آیا کر۔"

" كيول؟" فهد جذباتي اور جو شلے بن سے

" ال الو تعليك كهدر الب مكريبال كون سجهتا ہے، تو ایک دو دفعہ مجد میں بھی کھانا افطاری وغيره بجهوا دے، لوگول کے مند بند ہو جا ميں گے۔" زین نے اس کی کبی چودی تقریر س کر

W

W

W

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

0

m

" تھیک ہے میں ہزار دو ہزار رویے مولوی صاحب کودے دوں گا افطاری کا انظام کرالیں عے تو میری طرف سے بھی حصہ شامل ہو جائے گا اور رہی بات ٹرے سیا کر جھیجے کی تو وہ تو ہی لے جانا، میں کس منہ سے معجد میں کھانا لے کر جاؤں گا مالک (الله) مجھ سے سوال مبیل کرے گا کہ بھو کے کو کھانا کیوں جیس کھلایا؟ مجھ میں تو اس کا اسامنا کرنے کی ہمت ہے نہ جرأت، جونظریں كسي ضرورت منداور مسحق كرمبيل بيجان علتيل وه اینے رب سے کیسے نظریں ملاسکتی ہیں ، وہ سہبی د ملے گا کہ ہم نے ای کے کھر (محد) میں ذردے بلاؤ کی گئنی ریکیں پکوا کے بھیجی، کتنے پکوان یکا گر بجھوائے؟ وہ تو بیدد کھے گا کہ ہم نے کتے مستحق اور ضرورت مندول تک ان کا حق ببنجایا، کنتے حقداروں کوان کاحق اور حصه دلایا؟ كنته بهوكون كو كھانا كھلايا ، كھلايا بھى كے نہيں؟ جو اہے کھر میں پید بھر کے کھانا کھاتے ہیں انہیں کھلانے کوکون سا ثواب ملے گا؟ بھویے کو فاقہ زده کو کھانا کھلاؤاور جنت کماؤ، پیربات جنتی جلدی سمجھ جائیں ہارے لئے اتناہی بہتر ہے دنیا اور آخرت دونوں سنور کتے ہیں ، درنہ مرنا تو ہے ہی ایک دن پھر جب حشر کا میدان سے گا وہاں تو ساراحساب كتاب كليتر بوجائ كا، دوده كا دوده یانی کایانی ہوجائے گا، کھرا، کھوٹا سب الگ ہوگا، گناہ تواب کے رہے واضع ہو جائیں گے اپنی منزل بھی واضح ہو جائے کی جنت یا جہم ۔''

امي ابو ، بهن بهاني بهي لا بور مين بي مقيم ته، كوجرانواله چھثيول ميں وہ سب"مرتضى ہاؤس" جو کے ان کے دادا کے نام پر تھا، وہیں آ جاتے تے اور سب خوب مزے سے رہتے تھے، ان کا كرانه متوسط طبق من شار موتا تها، مكر آيس میں محبت اور بھائی جارہ اعلیٰ پانے کا تھا، فہد کے تا یا مجتنی احمد اور ان کی بیوی اساءان دنوں عمرے کی سعادت کے لئے مدیند منورہ میں تھے، زین کی ایک ہی جہن تھا جواس سے عمر میں تین سال بروی تھی اور قبد کی بھا بھی بن کراس کے گھر میں رہ ربی تھی،اس کا یعنی زویا کا ایک بیٹا تھا دوسال کا وہ بہت خوش تھی اینے شوہراور مٹے کے ساتھ اینے سسرال میں، گھر میں چونکہ آج کل فہداور زین بی ہوتے تھ تو کھانے رکائے ، محری اور افطاری بنانے کا کام بھی دونوں مل جل کر کر لیتے تھے، دونوں نے بچین، لڑ کپن ساتھ گزارا تھا بلکہ كافح تك النفي يره ع تصالبنوا آليس بهائي جاره اور دوسی بھی بہت تھی اور بے تطفی اور محبت بھی تھی، فہد آج کل محلے کے ٹکڑ والے گھر میں روز شام کوا فطاری اور کھانے کا سامان سجا کروہے جا ر ہا تھا اور اس کی بہتر کت اہل محلّہ کو خاصی معیوب و مشکوک محسوس ہو رہی تھی اور آپس میں جہ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIET

ميكوئيان بهي شروع ہو كئيں تھيں، نکڑ والا كھر ميجر بركت شهيد كاتها، محلے والوں نے الفے سيد ھے سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے کے آخر فہدان

فهد مصطفی اور زین مجتبی آپس میں تایا اور چا W زاد تھے،فہدا بنی نوکری کی دجہ ہے گئی ماہ سے اپنے آبائی گھر''مرکضی ہاؤس'' میں مقیم تھا، ویے تو W لعلیم کی غرض سے لا ہور شفث ہو گیا تھا اس کی

جواب دیا تو چندمحوں میں درواز ہ صل کیا اور فہد

اور جاری شلم ہی سیر ہیں ہوئی ،مسجد میں کھانا مجھوا كرچنده دے كر بچھتے ہيں مسلمانی كاحق فرض ادا ہو گیا، ہم نے اپنی آخرت سنوار لی، جنت کھری كركى، ياد ركھنا ميرے بھائى، اللہ نے استے حقوق معاف کرنے کی رعایت دی ہے لیکن اینے بندول کے حقوق ادا نہ کرنے پر وہ ہمیں بھی

"مم بھی مجھتے ہو کے تماز اداکر کی، مجد میں ہوآئے تو مسلمان ہونے کا فرض ادا کر دیا مسجد

''مان لیا بھائی، چل اب دروازے ہے دستک دے دماغ اور آئھیں تو کھل کئیں ہیں اب دروازہ بھی کھل جائے اس سے پہلے کے روزه کل جائے۔" زین نے میجر برکت شہید کے گھر کے قریب چیچے کر رک کر اے دیکھتے ہوئے کہا تو فہد نے مکراتے ہوئے ایک ہاتھ میں ٹرے بکڑی، دوسرے ہاتھ سے دروازے پر

"فبد بھائی۔" اندر سے سی لڑی کی مرحم ی

"بال میں ہول دروازہ کھولو۔" فہدنے

كما فرق يوے كا؟ اوك بجوك سے مررب إلى معاف ہیں کرے گا۔"

"بات تو تيري فيك ب مرد" ''بس بہاگر مگر ہی جمین لے ڈولی ہے۔'' فہدنے زین کی بات کاٹ کرنٹی سے کہا۔

میں جا کرتم سجھتے ہوئے تم سونے جاندی کے ہو گئے، نیک فرشتے بن گئے،میرے بھائی میرے دوست صرف الله كو مانے سے ايمان ممل مبين ہوتا، ایمان ممل ہوتا ہے اللہ کی مانے سے محد میں مصلے پر بیٹھنے والا ہرآ دمی مومن اور مسلمان تو ہوتا ، دل سے اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے بندوں کا احباس و خیال کرنے سے ان کے حقوق ادا کرنے سے انسان سجا اور اچھامسلمان بنتا ہے۔''

الركى ..... بول-"زين نے جيے جھنے والے انداز میں تیزی سے کہا۔

د دبس اتناہی جانتا ہے تو مجھے..... تیری اور محلے والوں کی سوچ میں کوئی فرق مہیں ہے، پتا بھی ہے کچھاس کھر میں بار بوہ عورت اپنی جوان بنی کے ساتھ فاتے کاٹ رہی ہے مقلسی کی زندگی كزاررى بلاجاروبي يارومدد كاريرى ب میجر برکت شہیر کی بیوہ، دوسال ہو گئے اسے بیوہ ہوئے محلے کے کسی کھر میں سے کی فردنے جاکر اس كا حال يوجهاءاس كي خيريت دريافت كي كسي نے ، یالسی نے اس سے یہ یوچھا ہو کے اے کسی چیز کی ضرورت تو مہیں ہے، مہیں یو چھنا نہ کسی نے ، اس کا شوہر وزیرستان میں شہید ہو گیا اس وطن کے لئے جان بار دی اس نے اور ہم کیا جاہتے ہیں کے اس شہید کی بوہ اور بئی جاری ہے حسی کی وجہ سے اپنی جان ہار دیں، موت کے دہانے پر کھڑی ان مال بنی کی زندگی کی گاڑی جلائے رکھنے کے لئے میرا ان کے بال جانا اور کھانا دے کرآنا سب کونظرآتا ہے،ان کی غربت اور فاقہ کھی کسی کونظر نہیں آئی ، کتنے بے حس اور بدرداوك بين ام-"

"ایمان سے بھے نہیں یا تھا کے ان کے گھر کے حالات اتنے اہتر ہیں۔'' زین کھسانا ساہوکر

"ان كے كھركے حالات مارے بحس خالات بكد برز خالات كى دجه الترين-مہد عصے سے بولا۔

"محلے کی معجد میں تو محلے والے روز کھانا بھیجے ہیں ثواب کے لائچ میں ، مگر محلے کے ایک گر میں کھانانہیں بھیج کتے ،انسانیت کااحساس ہی نہیں ہو، درد انسانیت کی مرکبیا ہوتو بھلے کوئی انسان ان کے سامنے بھوکا پیاسا مرجائے انہیں

''او بھائی مولوی سے کمی تقریر تو تونے کر دی، خالی پیٹ روز ہے کی حالت میں تیرا خطبہ کچے ہضم نہیں ہورہا مجھے اندازہ نہیں تھا کے اندر ہےتو سے اور یکامسلمان نکلےگا۔"زین اپناسر پکڑ بے جارگ سے کہا این حیرت اس پر دانستہ ظاہر

W

W

W

m

''ہاں تو یتا چل گیا تا اب، چل کھانا دیے میرے ساتھ ہی چل تو بھی۔" فہدنے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔

''سالےانے ساتھ جھے بھی مروائے گا۔'' زین مجل کر بولاتو فہد محراتے ہوئے کہنے لگا۔ "فكر كيول كرتا ہے؟ جس كے كيے يہ چل

رہے ہیں وہ بھائے گانا جمیں۔" "اللہ آگبر، چل بھائی۔" زین نے ممہرا سانس لیا اور مسلین می صورت بنا کراس کے ساتھ چل دیا، محلے کے نکڑ والے، میجر برکت اللّٰدشہید کے گھر کی جانب، زین ہے رہانہ گیا چکتے جلتے فہد

'توروزشام کواس گھر میں کھانا دینے کیوں جاتا ہے کوئی اور تو تہیں جاتا محلے میں ہے؟" ووكوني اور تبيس جاتا اى كئے ميں جاتا ہوں۔" فہد کا جواب کائی معنی خیز تھا زین نے بھنوس اچکا کراس کی جانب دیکھا تھا۔

"تمہاری باد داشت بھی محلے والول کی طرح كزور ہو كئ بے كيا؟ كھول كئے يہ ميجر برکت الله شہید کی بوہ کا کھرے جہاں وہ اپنی جوان بئی کے ساتھ رہائش یڈمر ہیں۔ "فہدنے اسے طعنہ دیتے ہوئے یا د دلایا۔

"او احیما، اب سمجها تو وہاں کھانا لے کر كيول جاتاب اور محلے والے طرح طرح كى باتیں کیوں بنا رے ہیں؟ اصل وجہ ہے جوان

شہید شوہر کی جگہ نوج میں بھرتی کروا دیتیں، لے منا (89 ستب 2014

نے اندر قدم رکھا اس کے بیچھے زین نے بھی گھر

ی لڑکی نے قہد کے ساتھے زین کو بھی دیکھا تھا تو

"السلام عليم!" اس دهان يان سي بياري

''وعلیم السلام!'' فہد اور زین نے ایک

"ای کہاں ہیں؟" فہدنے ٹرے اس لڑی

"ائے کرے میں ہیں آئے آپان کے

''ہاں،ارے یادآیا بیزین ہے اورزین ہے

یاس بیضے روزہ کلنے والا ہے۔"کڑی نے دھیم

حورم ہے لیکن میں اسے کڑیا کہتا ہوں لی اے

اے کریڈ میں کیا ہے ای سال اور اب فی ایڈ کے

پیرز دے رہی ہے اسکول تیجر منے کا ارادہ ب

كريا كا" فبدنے حورم سے زين كا تفصيل

تعارف كراتے ہوئے بتایا تو وہ اخلاقاً مسكراتے

"اللهآب كوكامياب كرين-"

«شكريية" حورم اخلا قامسكرادي\_

پھر وہ سز برکت کے کرے میں آگئے،

حورم نے میز یر وہ ٹرے رکھ دی، شربت اور

مجوری بھی لے آئی مسز برکت عالیس سال

کی عمر میں برسول کی بھار اور ممرور دکھائی دے

رې تھيں، وه دل کي مريضتھيں،ان کا داياں ہاتھ

فالح کی زد میں آ کرمفلوج ہو چکا تھا، شوہر کی

شہادت کے بعد وہ اکیلی رہ کئیں تھیں، قریبی

رشتے داروں نے محکمے کی طرف سے ملنے والی رقم

ہتھیا لی تھی، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ اسے

W

W

W

5

0

t

Ų

C

کے محن میں قدم رکھا تھا۔

ساتھ سلام کا جواب دیا۔

كودية بوئ يوجها-

آنگھوں میں جیرت درآئی تھی۔

دے کرتین مرلے کا ریگھر ہی بچا تھا جس میں دونوں ماں بین سر چھیائے میسی سیس، جوجع پوجی می، وہ باری، بلی، کیس کے بلوں اور روزمرہ کی ضروريات برخرج بوكئ هي، كفريس كوني مردمين تھا جوان کی کفالت کرتا اور وہ بھی اینے ہاتھ کے مفلوج ہو جانے سے ایک مفلوج اور مفلسانہ زندگی گزارنے برمجبور ہو کئی تھیں، ہاتھ کام کرتا رہتاتو وہ کیڑے ی کرگزارہ کرلیسی مراس سے مھی کئیں ،حورم نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن بر ھانا شروع كى مريوش فيس كوئى دينا بى بيس تفاتو كوئى آدهی دیتا تھا، پھر حورم نے ٹیوٹن بردھانا چھوڑ دی اوراین ساری توجه این تعلیم برمرکوز کرلی تا که وه اعلی کریڈز میں کامیاب ہوکر خودایک اعلیٰ مقام پر الله سكي مسزيركت محلے كے بچول كوقر آن ياك يڑھانے لکيں، کيكن کچھ عرصے بعد پہسلسلہ بھی بند ہو گیا، محلے والول کومولوی صاحب اور قاری صاحب جوميسرآ گئے تھے جوحلوے ماتڈے بھی کھاتے، ذروے بلاؤ بھی ڈکار جاتے تھ اور بچوں کو جا رحرف بھی بوے رعب سے برا ھاکے جاتے تھے ،غرضیکہ محلے والوں نے ان ماں بنتی کو برطرح سے تنہا اور اکیلا کر دیا تھا اور آہتہ آہتہ ان کے گھر فاقول کی نوبت آگئی، وہ تین دن سے بھوکی یاسی تھیں اور محلے کے کسی تھر سے کھانا ما مگ کر لائے کی اجازت ان کی خود داری نے

الہیں بھی نہدی۔ "اي! كمانانبيل ملے كالو بم مرجائيں アンインパーション・と ایک بی بارز بر کھا کرمر جائیں۔" خورم نے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کرنے بسی سے کہا تھا۔ "يا كل مت بنو، شهيد كي بيني هو كرحرام موت مرنے کی یا تیں کر رہی ہو۔" سز برکت نے اسے ڈیٹا تھا۔

"مرنا تو بى اى موت اگر كھانا نہ كلنے کی دجہ ہے آگئی تو کتنا غصر آئے گاٹا اللہ جی کو بھی كے يرب بندے بھوك سےم كے اوركى نے انہیں یو چھا تک نہیں ،اللہ کی پکڑ میں آ جا نمیں گے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنجا دیا ے ہم حرام موت مرنے کے بارے میں سوجے للين - "حورم نے بہت كمرى بات كي كى \_ اور پیخش ایک اتفاق ہی تھا کے فہدان کے كحركے قریب كھڑالسی كا انظار كررہا تھاا دھ كھلى کھڑ کی سے آئی ان مال بٹی کی آوازیں ان کی ہاتیں اسے دکھ اور شرمند کی سے دوجار کر دیا تھا، وه ایک حساس انسان تقااس کواس وقت مجهداور تہیں سوجھابس فورا قریبی ہوتل میں گیا جارلوگوں كا كھانا يك كروايا اورسز بركت كے كھر به كه كر دے آیا کہ"اللہ کے نام کی نیاز دلوائی می سآب کا

منز بركت كى آنكھول ميں آنے والے آنسوفبد کوتر یا گئے تھے اور وہ فورا دہاں سے واپس لیك آیا تھا اور پھر اس نے مبنے بحر كا راش ان کے کھر پہنجادیا۔

"بٹارسبس لئے؟"سز برکت جرائلی ہے یو چورای میں۔

''بیٹا کہ دیا ہے تو مجھیں کے بیٹا اپنا فرض ادا کررہا ہے کی اور چیز کی ضرورت ہوتو مجھے بلا جھک بتاہئے گا جومیرے بس میں ہوا میں وہ آپ دونوں کے لئے ضرور کروں گا، آج سے آب بھی میری مال بین اور حورم میرے لئے بین جیسی ے۔" فہد نے بہت خلوص اور سعادت مندی ہے کہا تھا اور وہ دوٹوں ماں بنی ممنون سی ہولئیں تھیں اور احسان مندی کے اظہار کے طور پر بے اختياررويزي سي

اليزين با-"مزيركت نزين كى

طرف ويصح بوع فبدے تقد بن جابی۔ "جي اي يرزين بيمرا تايا زاده مرا

"آثل! آپ نے جھے کیے پہان لیا؟" دین نے جیرانگی سے پوچھا۔

"بیٹا کزشته دو برسول میں میں نے سب کو وان بھی لیا ہے اور پیجان بھی لیا ہے، کون کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا جابتا ہے؟ زندگی میں پیش آنے والے حالات نے سب کی پیجان کروا دی ہے، بہت کچھ سیمادیا ہے، یہ بات مجھ میں آگئ ہے کہ اللہ کے نیک دل بندے آج بھی موجود میں اور انسانیت کا درد رکھنے والے فرشتوں کی آج بھی لمی میں ہے، قہد مارے لئے لیل کا رشته جينے كى اميداور كھي اندهيرول ميں روشي ل كرن ابت بواع، مارے دل سے اس كے لئے دعا تیں بھتی ہیں ، اللہ اسے زند کی میں آخرت کل مقام و مرتبه اور خوشیان، کامیابیان عطا (مائے۔" مز برکت کے کیج میں خلوص تھا الشكرتها يبارتها، زين كے لئے۔

" آمین " فہداوززین نے آمین کہا۔ زین تو فهد کا به روب دیچه کر جران و مششدرره گيا تها، كهال تو وه تماز روز بي كوبهت ايزى ليا كرتا تقاءتماز موذيموا توييزه لي دل جاما تو روز ه رکه لیا ، قرآن یاک بچین لژگین میں پڑھا تھا ال کے بعد اللہ جانے اس نے دوبارہ قرآن اک کھول کر بھی دیکھا کے مہیں، مگر اس کے <u>خیالات اورمملی اقدامات طاهر کررے تھے وہ دل</u> كالمسلمان ب، عمل كالمسلمان ب، زباني، اسلامی باتیں تہیں کرتا، عملی طور پر اسلام ک تعلیمات کا احر ام کرتا ہے، ٹابت کرتا ہے۔ زین عصر کی نماز پڑھ کر آیا تھا، فہد کمرے مل بے فکرسور ہا تھا اس وقت دروازے مر زور

وار دستک ہوئی زین نے پریشائی کے عالم میں دروازے کی سمت دیکھا اور پھر خواب خر کوش کے مزے لیتے فہد کے معصوم وجیہدومطمئن چرے پر تظرڈ الی، دروازہ دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے كفتكه الا كيا تو فبدن كسمسا كرا تكهيل كهولين، زين كوسامنے ديكھ كريوچھا۔ "دروازے پیشور کیماہے؟"

'' پہلوگ تیراجلوں نکا گئے آئے ہیں۔'' "كيول؟ مين نے كيا كيا ہے؟" وہ اٹھ كر

'بیرتو مجھے محلے والے اور مولوی صاحب ای بتا میں گے، چل اٹھ کے منہ ہاتھ دھولے جلدی سے میں دروازہ کھولتا ہوں۔" زین لھبرائے ہوئے انداز میں اسے بدایت دے *کر* کی جرہ دھویا اور شکیلے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو تھیک کرتا ہوا دروازے سے باہرنکل آیا، جہاں محلے کے کچھافراد اور مولوی صاحب جمع تقے اور ہوئے سنجید کی سے کہا۔

"جى فرمائے، كيے آنا موا؟" "زين ميال نے چھ ميس بتايا آپ كو؟" مولوی صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اونیا لمبادلش مردانہ وجاہت کا پیکران سب کے سامنے کھڑا سب ہے الگ اور حسین دکھائی دے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

ONLINE LIBRARY

PAKSOCIETY1

W

" محلے والے آئے ہیں۔" دین نے يريشان كيج من جواب ديا تو فهد نيند من دولي آواز میں بولا۔ '' کیوں یہاں کوئی جلسہ ہور ہاہے کیا؟''

باہر نکل گیا، قبد لفی میں سر بلا کر بیڈے از آیا، برآمے میں لکے واش بیس کی ٹونٹی کھول کر گلی ای کے منتظر تھے، فہد نے ان سب کو ویکھتے

ریا تھااس برکسی شان بے نیازی لوگوں کو کھل رہی

W W

S

O

C

t

C

W

W

"جى كىلى مى توسور باتھا آپ لوكول في درواز وتو ژنا جا ہا تو میری آنکھ کھلی ہے، خیریت سے میرا کھرے،مجدتو ہیں ہے کہآپ لوگ اسمھ ہو کر یہاں چلے آئے۔ "فہدنے کمال بے نیازی سے کہا، زین اس کے برابر میں کھڑا بری طرح كهرايا موا تها، ات ذرتها كربين كوني جمكر انهو جائے، مولوی سے مسلمان کا جھکڑنا کوئی اچھی بات ہر کر جیس طی۔

W

W

W

"أي تومجرتشريف لاتي ميس بين سوجم فے سوچا کے کیول نہ ہم ہی آپ سے ملنے چلے آئیں۔" مولوی صاحب نے سجیدی سے بات

" زے نصیب، قرمائے مولوی صاحب آپ کی کیا خدمت کی جائے ، ویسے میں کل آپ كے ياس آنے بى والا تھا افطارى كے لئے چھرم

" آپ نے بہت دیر کر دی۔" مولوی

''وہ کیے؟ ابھی تو کئی روزے باتی ہیں۔'' "ال حربم يهال وله اور بات كرف

'ہاں تو سیجئے نابات، میں من رہا ہوں۔'' فبدن مرات موع مبذب ليع من كبا " فهدميان! مولوي صاحب بين ذرا لحاظ، شرم والے آدمی ان کی زبان تاب مبیل لا رہی ے بیات کہنے گاس کئے میں بی آپ ہے کہنا ہوں بلکہ ہم سب محلے والوں اور مولوی صاحب ك طرف سے تم سے سوال كرتا ہوں كے تم ميجر برکت مرحوم وشہید کے کھر کھانے کی ٹرے لے كركيول جاتے ہو؟" محلے كے ايك معزز آدى نے سوال کما۔

" آب لوگ کھانے کی ٹرے لے کرمسجد

میں کیوں جاتے ہیں؟ ثواب کے لئے یا اللہ ک "دونوں کے لئے۔" مسجی افراد ایک ساتھ

"بس میں بھی ای لئے جاتا ہوں۔" فہد مسكرات بوت بولا-

"اب کیا بک رہا ہے؟" کی کی آواز

مكيس رمايات كررما بون آپ لوكون كوبھى اكر جھے سے بات كرلى ہے تو بيج ورند ا جازت دیجے مجھے افطاری جی بنالی ہے۔" فہد نے سنجید کی سے کہاتو سے صاحب بولے۔

'' کیمی تو پوچھتا ہے کے افطاری وہاں دینے جاتے ہو نامحرم خواتین کے کھر میں، مجد میں كيول ميل ججواتي؟"

°° كيونكەمىجە بىس كوئى مجوكانېيىں رېتا انېيى کھانا مل جاتا ہے،مسجد کے باہر جو بھو کا ہوا ہے کھانا کھلانا مارا فرض ہے، میں بھی اس کتے ان خواتين كاخيال ركفتا مول-"فبدني نرم اورسنجيده لجح مين كبار

"كس حيثيت سيتم ان كا خيال ركمة ہو؟"مولوی صاحب نے اکر کر یوچھا تو ایک اور صاحب بولے۔

" إل بناؤنا، كيارشته بحمهاراان مال بيني

''وہی رشتہ ہے جوایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسانیت اور احساس کا رشته، حقوق العباد كا رشته، جس كا علم مير، لميب مير الله في مجهديا ب، واي ناطب میراان ماں بٹی کے ساتھ جوایک اچھے پڑوی کا دوسرے بروی سے، ایک عمایے کا دوسرے ہمایے کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رشتہ ہے میراان

ماں بنی سے جوالک معنے کا مال سے ہوتا ہے اور الک بھانی کا بہن سے ہوتا ہے۔" فہد نے سنجیدہ ادر براعتاد کہے میں ایمانیداری سے کہا۔ "میاں کتالی ہائیں کر کے ہمیں بے وقوف

منانے کی کوشش مت کرد۔ "مولوی صاحب نے فیز کہے میں کہا۔ ''ہاں بالکل۔'' ہاتی سب لوگ بھی تائید

''او ہاں، کتالی ہائیں، آپ کوتو یہ کتالی لا تیں ہی لکیں کی ناء کیونکہ اچھی اور سی یا تیں تو مرف کتابوں میں ہی اس بولی میں اور آب جسے اسلام کے تھیکیدار قرآن یاک کو بھی محض ایک كتاب مجه كربى تويزهة بين اوريزه كرطاق ساں پر ڈال دیتے ہیں، اس مقدس کتاب میں للهى باتوں اور تعلیمات برحمل کرنے کی ضرورت المحسور تبين كرتے آب لوگ-"

" تنهارے خیال میں ہم سب مسلمان ہیں ال-" أيك آدى نے تيز اور جوظے انداز من

" آپ کی بات میں ہی آپ کے سوال کا واب موجود ہے بس میرا خیال اس میں سے نكال ديجي آب-"فهد في سكرات موع كباتو وه کفسانا ساہو گیا۔

"بحث مت كريار" زين في حكي سے とひとといこれでしるがら فریب ہوکرسر کوشیاندا نداز میں کہا۔

" ہم صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ تم نامحرم اورتوں کے کھر مہیں جا سکتے۔" مولوی صاحب منتح فيصله صادر كمايه

"احیما اورآب ان نامحرم عورتوں کا ذکر یوں المروك كر كے بن الحرم زبان سے الحرم مردول کے سامنے ان معصوم مقلس مفلوج اور

لاجار بارعورتوں كا ذكرآب بورے محلے كو جمع كرك كرنے كونيك كام جھتے ہيں۔ "فہدنے غصے میں آتے ہوئے تیز اور جو شلے انداز میں کہا تو مولوی صاحب سمیت سب شرمندگی سے نظرين جرانے لگے۔

W

W

W

"مولوی صاحب! آب نے کتنے بھوکوں کو این صے کے کھانے میں سے کھانا کھلایا ہے؟ جھے بتا میں آپ میں ہے کس نے اس میتم او ک اوراس کی بیوہ بیار مال کی کفالت کی ذہبے داری ا ٹھائی ہے؟ کس نے انہیں ان کی بے جارگی اور على كا حاس كم كرنے ميں ان كى مدكى ہے؟ آب کی نظروں کے سامنے لوگ بھوک سے بلک رے ہیں، بھوکے کونظر مانداز کرکے بھرے پیٹ والول كو كھانا كھلا كركون كى سيلى كما رہے ہيں

« محمى كاروزه افطار كرانا بهت تواپ كا كام ہے۔" مولوی صاحب بولے تو فہد مسراتے موتے کویا ہوا۔

"بجافر مايا مولوي صاحب! مركسي فاقه زوه اور کئی دِن کے بھو کے اور بیار انسان کو کھانا کھلانا اس سے میں زیادہ کی اور تواب کا کام ہے۔ "الواورسنو، كل كالركالهمين واغيط ويربا ہے۔" ایک برے میاں نے زبان علی تو سطح

صاحب جی بولے۔ "صاجزادے! مولویوں کے کام میں وقل اندازی کرنا سراسر ہے ادبی ہے، فتوی جاری ہو جائے گاتہارے خلاف کے

"اجها-"فهداستهزائيه انداز مين مسكرايا اور

" نو ایک فتوی میں بھی جاری کروں گااوروہ یہ کہ جومسلمان اینے مسلمان بھائی بہن کا ایخ مسایے کی جان، آن بھوک پیاس کا خیال نہ

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

ر کھے جس کا ہسایہ بھوکار ہےا دروہ خود پیٹ بھر کر خوب سپر ہو کرسوئے ، اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔'' کوئی حق نہیں ہے۔''

W

W

W

"" تمہارے کہنے ہے ہم مسلمان نہیں رہیں کیا؟"

مسلمان نام سے ہیں کام سے بنا ہے، زبان وكلام سيهيس رويدادرمل سے ظاہر موتا ہے کہ بیمسلمان ہے،آپ کے محلے میں اورآپ کے ہسایے میں ایک شہید کی بیوہ اور میم بیٹی تین جارون کے فاقے سے تھیں اور ٹرے سچا سجا کر معجد میں کھانا جیج رہے تھے مولوی صاحب ایک شاندار کھر میں رہتے ہیں تو کیا ان کے کھر میں کھانا نہیں پکتا ہوگا، پکتا ہوگا وہ بھی بہت اعلیٰ سل کاء آب مجد میں ٹرے بھر کے کھانا بھجوا کے فخر محسوس كرتے ہيں كے آپ نے اللہ كوخوش كرديا پکوان کی ایک ٹرے سیج کر، واہ کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی ، بھی کھایا رکاتے اور کھاتے وقت می کو ان ماں بٹی کا خیال آیا، کسی نے یوچھا ان سے کے ان کی کز ایراوقات کیسے ہولی ہے یا رہ جانے ک کوشش کی کسی نے کے انہیں کسی چزکی ضرورت تو مہیں ہے، مہیں نال شو ہر شہید ہو گیا اس دلیس کی خاطرتو آب نے اس کی بیوہ اور بینی کو بھی مرا ہواسمجھ لیا ، اس کے گھرسے ہر ناطہ ہر تعلق تو ژلیاءان کے کھر فاقوں کی نوبت آگٹی اور آب لوگوں کو بھٹک تک جبیں یوسی، کیے مسلمان عماع بي آب لوگ؟ اوراب اكريش ان كى يروا كرر ما مول تو آيالوكول كويدهن كس في ديا ے کے جھ یر اتفی اٹھا میں اور اس طرح اعتراضات كي عدالت لكا كركھڑ ہے ہوجا تيں؟" "ہم ان کے مسائے ہیں ہمیں پوراحق ہے بات کرنے کا۔" ایک اور صاحب نے رعب

"اچھا تو اس وقت آپ نے ہمسائے ہونے کاحن فرض کیوں ادانہیں کیا جب وہ مال بٹی فاقے کاٹ رہی تھیں، بولیے۔"

سب شرمندہ سے کھیائے سے نظریں جرائے ہوئے خاموش تھے، زین کوفہد کی دلیلوں ادر شعلہ بیانی نے حوصلہ دیا تو وہ سجیدہ ادر پراعماد لہج میں بولا۔

''فہدیجے کہ رہا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی ان کا خیال ہیں رکھا اور آج الزام لگانے، فتو کی دینے جلے آئے ہیں سب کے سب، لیمنی احساس کسی کو بھی ہیں سب کے سب، لیمنی احساس کسی کو بھی ہیں ہے اپنے فرائض کا، حقوق العباداور ہمسائے کے حقوق سے کسی کو کوئی لیمنا دینا انہیں ہے، محلے کے خوشحال گھرانے اگر جا ہیں تو اپنے محلے کے بوہ اگر ایک دن کے لئے محلے کی ہوہ اور بینیم و نا دار فیملیز کے لئے کھانا پکا کر بھجوا دیا اور بینیم و نا دار فیملیز کے لئے کھانا پکا کر بھجوا دیا کر رہے تو اس محلے کے ہوں از کم جارے اس محلے کے بین ہی بھوکا نہیں سوئے گا۔''

''اور بیت ہی ہوگا جب ہمارے اہل محلّہ کے سوئے ہوئے ضمیر اور احساس جاگیں گے۔'' فہدمسکراتے ہوئے بولا۔

''ہاں بالکل۔'' زین نے بھی برملا فہد کی بات کی تائید کی اہل محلّہ کے چبروں پر خجالت اور شرمندگی سے امنڈ رہی تھی، فہد نے انہیں و کیھتے ہوئے کہا۔

''سجدے کر کرکے ماتھے پی محراب بنالی، نثان پکا کرلیا کے دنیا آپ کونمازی سمجھے وہ بھی پانچ وقت کا نمازی، ہے نا دوستو، دل میں اگر ذرا ساخوف خدا اور انسانیت کا درد بھی رکھ لیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، آپ لوگ قرآن پاک پڑھے ہیں تھن تواب کمانے کے لئے، قرآن میں جو کھا ہے اس پر عمل کر کے نیکی بھی کمانی ہوتا نا، آپ

جنت میں تو جانا چاہتے ہیں مگر جنت میں جانے والے کام نہیں کرنا چاہتے۔'' ''ممال تم تو نماز تک نہیں روحتہ حلہ مو

''میاں تم تو فماز کی نہیں راھتے چلے ہو ہمیں تفیحت کرنے۔'' محلے کے ایک آدی نے کما۔

''نماز نہیں پڑھتا، یہ کس نے کہد دیا آپ

ہے، چلیں مانا کے میں نماز نہیں پڑھتا تو کس کے بینے بھی نہیں بڑتا، اپنا من مار لینا ہوں بھوکوں کا بھی نہیں مارتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کے ساتھ ریادتی نہیں کرتا اس لئے چین کی نیند سوتا اور اسکون کی نیند ہوا گنا ہوں، میں اپنے جھے کی آدھی روئی کسی بھوک کو کھلاتا ہوں تو اس طرح نہ تو میں بھوکا سوتا ہوں نہ ہی وہ غریب اور فاقہ زدہ محق کے گئا ہوں ہے کہ ''ہمیشہ بھوک کے کہ میں تو سلت پر ممل کرتا ہوں گئی کر کھانا کھاؤ۔'' میں تو سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں گئی بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت پر ممل کرتا ہوں آپ ہوں کے کہ آپ بھی تو مسلمان ہیں آپ سلت کرتا ہوں گھی گھی گھی گھی ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں گھی گھی گھی ہوں کرتا ہوں گھی ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں گھی ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں گھی ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں گھی ہوں کرتا ہوں کر

مجیرہ کہے میں استفسار کیا۔ ''لو بھتی اس پہتو فتویٰ گئے ہی گئے کیوں مولوی صاحب؟'' ایک لڑکے نے طنزیہ انداز میں بنس کر کہتے ہوئے مولوی صاحب کی جانب فیکھا جو کہنچ کے دانے بردی تیزی سے گرارہے فیکھا جو کہنچ کے دانے بردی تیزی سے گرارہے

ویلها جو خیج کے دائے بوی تیزی سے کرارہے مجھ بلڑ کے کے مخاطب کرنے پر کچھ بولے ہیں۔ ''مجھ پر فتویٰ لگا ئیں گے؟'' فہد دھیرے سے ہنتے ہوئے بولا۔

"" ارے آپ لوگوں پر تو دفعہ 302 لگی طاہی، آپ کی ہے حسی کی رہے ہیں، واعظ اور تھیجت سے پہلے عمل ضروری ہوتا ہے مولوی معاصب، اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور عمل آپ کا "صفر" ہے پھرامیان کے، مسلمان ہونے

کے اعتمان میں آپ لوگ پاس کیے ہوں گے؟
د کیے لیجے گا گرآپ لوگوں کا بھی وطیر ہ رہانہ تو روز
مخشر، کسی نہ کی مضمون میں آپ کی کمپارٹ آ
گئی تو دوبارہ تیاری کرکے پرچہ دینے کی مہلت
مخص بیں ملے گی اور فیل ہوجانے والے تو پیچے رہ
جاتے ہیں جہم کا ایندھن بن جاتے ہیں ، تو کیا یہ
اچھا نہیں ہے کہ ہم احتمان سے پہلے ہی تمام
مضمون کی ایکی سی تیاری کرلیں تا کہ آخرت میں
دزلت اچھا آئے اور آپ کو جنت میں جگہ مل

W

W

W

S

O

C

t

C

0

m

''ہاں بھئ تم تو جنت کی ہا تیں کرو گے ہی، '' ہرروز حور کے درش جو کرآتے ہو کھانا دینے کے بہانے۔'' محلے کے ایک کی عمر کے آدی الیاس نے عامیانہ انداز میں کہا تو فہد کا چرہ غصے سے لال ہو گیا مگر زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دہاتے ہوئے اگنور کرنے کا اشارہ دیا۔

"" من رہے ہیں مولوی صاحب بیسوچ اور خیالات ہیں آپ کی معجد میں آنے والے نماز پڑھنے والے آدمی کے، اگر آپ ان کی بیسطی سوچ اپنے خطبہ واعظ سے نہیں بدل سکے اب تک تو ذرا سوچھئے کے کی کہاں رہ گئی ہے ایمان میں یا عمل میں جن

''فہد بالگل تھیک کہدرہاہے،ہم انہائی کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ ماں بنی جو اپنی مفلسی کا پردہ رکھے،خود داری کی بکل مارے چپ چاپ اپنے گھر میں بندرہتی ہیں ہم یہاں ان کی عزت اچھال رہے ہیں اس متم کی با تیں کر کے، تف ہے ہم پر۔' شیخ صاحب نے بڑے جو شیلے انداز میں کہا تو اہل محلہ تو اہل محلہ فہداور زین بھی جران میں کہا تو اہل محلہ تو اہل محلہ فہداور زین بھی جران رہ گئے کہ یہ یکا کیک کایا کیے بلیٹ گئی۔ دیر ہے کو کیا ہو گیا؟''فہد نے آہتہ سے

منا 🐠 🚉 1014

سے کہا تو قبدای کیج میں بولا۔

" مجمع كهرماب بياس الرك كي بالول ميس دم ہے،ہم جلد ہی اس بار نے میں کوئی اچھا فیصلہ کریں گے تا کہ ہم ہے آئندہ ایک کو ہتائی نہ سمر زدہو۔"مولوی صاحب نے این ملطی سلیم کرنے من ہی عافیت جانی اور سنجید کی سے کہا تو بھی اہل محلّدان کی بات کی تائید میں بو لئے لگے۔

"اچھا، فہدمیاں، ہم چلتے ہیں زحمیت کی معالى عاج بين اللهآب كواس كار فير كا اجر طيم عطافرما ميں-"

""مين -" فهد في مولوي صاحب كى بات

اورام سبكواس كارخريس حصه ليني كى تو يق عطافر مائے ، تم آمين-

محلے والے علے محتے تو زین اور فہد کھر میں والبل آ محے زین اے ویصے ہوئے جرت و رشک سے بولا۔

"تر ..... تو يكامولوى تكلايار \_" "مولوی مبین مسلمان " فہدنے اس کے جلے کی در علی کرتے ہوئے کہا۔

\* مولوی وہ تھا جومیرے خلاف یہاں فتو ک دیے آیا تھا، عجیب ہیں بیمولوی صاحب بھی خورتو ہرروز قورمے بلاؤ، زردے، حلوے کھاتے ہیں کیلن اینے ہی کھر کے قریب ایک ہیوہ عورت اس کی میم بین بھوک سے مردای ہیں اس سے وہ ب جررح بن العجريد بوع بن "

"إلى تحك كهدرما بي تو منبرير بيني كر تقرم میں کرنا واعظ دینا بہت آسان ہے سیکن منبر سے یرے ، ای تقریر اور واعظ پر عمل کرنا اس کے لے کاروشوارے۔"

" بونهداورخودكوسلام كالمفيكيدار بمحقة بين-فہدنی سے بولاتوزین نے کہا۔

''اچھا بس اب خاموش ہو جا، بہت بول

لا، کسی نے من لیا تو پھر سے آجا ئیں گے فتوی دے ، ایسے لوگوں کا چھ پتا بھی جیس ہے کہ کب کہاں کیے مجرم قرار دیے کرسٹگیار کر دیں، اس لئے میرے بھائی خاموش بی بھلی ہے۔" زین نے اسے مجھایا۔

"مال مجھے بمیشداللہ سے ڈراتی ہے اور تو محصالله کی مخلوق سے ڈرار ہاہے، اللہ کو بیہ بات ہر از پندمیں ہے کہ اس کے بندے اس کے سوا اور سے ڈریں اور کی اور کے آگے ملیس -"فهد سنجد کی سے بولا۔

"نتو.....تو احيما خاصا بلكه احيما سيامسلمان كلا بار، اور ش تيرے ساتھ رہتے ہوئے جي مع نہ جھ سکا، حرت ہے جھے این بھے ہے۔ "زین مندى سے بولا۔

"چل اب افطاری بنانے میں میلی کرواء دورہ کیا شرمند کی کے ساتھ کھولے گا؟" فہدنے ال ك شائے يه باتھ سے بھيلى دے كر كہا تو وہ س پڑا اور اس کے پیچھے باور چی خانے میں چلا

### 公公公

فہدایے محلے اورمسز برکت کی حالت اور الات كے متعلق سوچے ہوئے نيند ميں كم ہو كيا العموش من تب آیا جب زین نے اسے محری -18.22

"فبدائد عايار ، حرى كرك پر الا محتم مو الع كا-"فهدني آعيس بند كيه بي ليف ليف الاركيح من كبا-

"اے وہ محری نہ جانے کب آئے گی، 🔑 پیاری ی آواز والی کے کی، اٹھئے ٹا، پھر الالن موجائے گے۔"

"الى تو چركرك ناشادى، لاكى تو تونے الراى رهى ب-"زين في مرات موع

"كون ى الركى؟" فهد في الكيس كحول كر

W

W

W

"حورم كى بات كرر با مول ميل" " دوباره به بات مت کریں، بلکه سوچنا بھی نده درنه محمو على بالحسر والا 🕏 مار كر تيرا ناك منه دانت جراسب تو ژرول گا، پھوڑ دول گاسمجھا۔" فهدا يكدم غصے من آتے ہوئے اٹھ كر بیٹھتے

"كيا موكيا ايماكيا كهدياش في "زين

"ال محقة و محمد با الماليل م كرون كيا كهه دياء بهن كہنا مول ميں اسے اور صرف زبان سے کہتا ہی جیس ہوں دل سے بہن مانتا بھی ول اور حورم بھی مجھے بھائی ہی جھتی ہے۔" فہدتیز

"" تمہارے کہنے اور مجھنے سے کیا ہوتا ہے تم دونول بهن بهانی هوتو تهیس بال اور میں تو سمجھا - تھاکہ تو نے اپنی سینگ کر رہی ہے اس کے ساتھ۔"زین کھیانا ساہوکر بولا۔

"دوبارہ تو نے بیات کی نا تو تیرے دماع کی سینک خراب کر دوں گاسمجھا، پتالہیں لوگ ہر تعلق کو شک کی نظر سے ہی کیوں و میصنے میں؟ این آلھول پر سے بیشک کی عیک اتار کے بھی دیکھ لیا کروسی رشتے کا تو احر ام اور وقار باقى رہے دو، انسانيت كا كھاتو بھرم رہے دو، کھ تواعتبار بالى ريخ دو، در داوراحماس سے جڑے رشتول کا،حورم کو میں نے بہن کہا ہے، سمجھا ہے اور بھائی ہونے کاحق بھی انشاء اللہ اوا کروں گا، اس کے بارے میں کوئی فضول بات برداشت مبين كرول كايس، من ليرة بهي-" "اجیما بھائی معاف کر دے، علطی ہو گئ

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

منا (96) ستيد 2014

پھرنے سے دن ہیں چرتے، اندھرے ہیں چھتے، دن چرتے ہیں علی کرنے ہے، اندھرے دور ہوتے ہیں مل کے چاع روتن كرتے سے، محبت اور مذہب مل اور يقين كا تقاضا كرتے بين اس مين بم كتنے سے اجھے اور سے ہیں بہ بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، زبان سے کلمہ بردھنا اور زبان سے اعلی محبت كا اقرار كرنا بهت آسان ب، آب كنت ندہی ہیں، کتے محت ہیں بداتہ آپ کا عمل ہی ٹابت کرسکتاہ، عمل کے بنابیا قرار بھی صرف

"لكنا ب تيرے خطب كا اثر موكيا ب،

''بالکل ٹھیک کہا ہے فہد بیٹے نے۔'' محلے

" معظی ہم سب کی ہے، ہم عوراوں نے

مولوی صاحب تو کے کام سے، مجد میں تیری

تقرری ہونے والی ہے۔" زین نے مسکراتے

کے بزرگ خاتون جو کب سے جوم کے پیچھے

کھڑی ان سب کی باتیں من رہی تھیں ،آ گے آگر

اینے مردوں کی ٹاراضکی کے خیال سے میجر شہید

کی بیوہ اور بینی کوتنہا چھوڑ دیا، فہد پیفتوی لگانے،

ال نے سے برح کرنے علے آئے جو یکی کاکام

كررياب، يديح تعك بى توكهدر باب مرف

الله كومان يحتوايمان ممل مبيس موتاء تهمسلمان

كاكردار، الله في جوكها عقر آن ياك مين، وه

بھی تو مانو، اس برعمل کرو کے بھی تو ایمان کاحق

"كلثوم خاله بالكل تُعيك كهه ربى بين-"

"معززین اور مولوی صاحب! سیج

اورمبلمان ہونے کافرض ادا کریاؤ گے۔"

زين نے نورا كها تو فهد كينے لگا۔

كين ليس توسبان كي طرف متوجه موع-

ہوئے آجھی سے کہا۔

W

W

ر وہ مجے جول ہو تھا۔ بے بیں لو میں نے عبیعت صاف می سی اور اب تحری میں جھے *لیا*ڑ

دوایک جگہ بات کی ہے اکران میں سے جھے کوئی حورم کے لئے مناسب لگا تو میں وہاں اس کارشتہ کے کر دول گا، حورم کی والدہ نے مجھے بدحل دیا ہاس کے میں ان کا بیٹا بن کرائی بدذے داری ادا کرنا جاہتا ہوں، کوئی زبردی میں ہے، میری بہن لاکھوں میں ایک ہے، پڑھی کھی سلیقہ مند، خود دار اور نیک او کی ہے حورم، اے انشاء الله بهت اجها رشته مل جائے گا، تو اپنا کزن ہے، دوست ے، بھائی ہے اس کے سوجا کے مہلے جھ

" بهول-"چیرنی لی گیننرایث ہوم

"كُم آن ياريس تونداق كرر باتفاء"

" كرنا بھى مت، چر سے ميں الى بكواس برداشت بھی نہیں کروں گا۔" فہدنے کرس کھے كراضح موئ كما توزين اسے ديكھتے ہوئے

"جب سے تو ان مال بنی کا رشتے دار بنا ے تب سے تو بہت غصر میں کرنے لگا، بہت کی ہے تو ان کے معاملے میں شام میں محلے والوں کی

"او ہیلو، میری بہن کوئی چیرتی، چندہ یا جرات ميس بي مجه آلى بات-" فهدا يكدم غص

"میں بھے سے سیزیس بات ڈس کس کررہا عول اورتو خداق مجھ رہا ہے اسے اور خداق کررہا ے، بس رہے دے میں نے سطی کی جو تیرے ے یہ بات کر لی، بھول جا میں نے جو کہا ہے اجی، میری بہن کے لئے رشتوں کی کی نہیں ہے۔ " فہداے غصے ہے دیکھتے ہوئے تیز کہے میں بولاتو زین اندرتک سے نادم وشرمسار ہوگیا۔ اسوری یار پھر سے اس بگواس مبیل کروں

حورم ایک حسین وجمیل لژکی تھی ، اکیس برس عمرتھی، گورا چٹا چبیلی کے جبیبا رنگ تھا، گلاپ کی سى چھورى جيسے لي، جن كى مسكرا ہث دل ميں گدگدی سی کرنے لکتی تھی ، سیاہ چیکدار روثن اور ذہیں آنکھیں، دلش خدو خال سے مزین چرہ، ساہ رکیم می دراز زنفیں، مایج نٹ تین ایج قد

الو كيا غلط لآاڑا ہے؟" فہدنے ترديد

''اگر گرچھوڑ،صرف ایک منٹ کے لئے

خود کو میری جگہ رکھ کرسوچ کے اگر وہ مال بٹی

تیری ماں بہن ہوتیں اور کوئی ان کے بارے میں

اس مسم کی ہاتیں کرتا جو ابھی تونے کی ہیں تو کیا

"منه توز دیتا سالے کا۔" زین نے فوراً

'' ہاں کیلن میں نے تیرامنہ میں تو ڑا، کیونکہ

میں جانتا ہوں کے تو دل کا صاف اور شریف آدمی

ہادرمیرا بھانی ہے، دوست ہے، اس لئے مجھے

بری کر دیا سزا ہے، کیکن دوبارہ پیلنظی مہیں ہوتی

عاہے۔" فہدنے اسے سمجھانے والے انداز میں

"اچھا بھا لی جیس ہو کی سیلطی۔" زین نے

"مول گذ، ير يوزل الجي بھي برقرار ہے،

بجھاس عيديركريا حورم كارشته برصورت طيكرنا

ہے انشاء اللہ تعالی '' فہدای بات ممل کرے چلا

كيا اور زين اس كى بالون اور ير يوزل يرغور

كت بوئ آخريل عبيه بهي كردي-

W

W

W

آئندہ بھی شک نہیں کروں گاتم دونوں کے رشتے " كيونكه مين اس كا بهاني مول تجھ اين اور تعلق بر، اب فریش ہو کے آ جا اور سحری کر اے"زین نے شرمندگی سے بوکھلا کراس کے آ کے ہاتھ جوڑ کر کہا تو منہ کھلائے ہوئے بولا۔ "جلدی آ۔" زمن سکون کا سائس لیتا

ڈائنگ تیبل کے گردر کھی کری برآ بیشا، چندمن بعد فبدہمی فریش ہوکرآ گیا اور براٹھا کھانے لگا۔ ''واہ کتنے برقیکٹ پراٹھے بنا تا ہے تو تیری بوی تو تھے سے فر ماکشیں کر کر کے پکوایا کرے گ یرا تھے۔''فہدئے اینے مخصوص موڈ میں کہا۔ ''ہاں آں اور میں توجیسے رکا ہی دوں گانا۔' زین نے چڑ کر کہا تو وہ شرارت سے سکراتے

W

W

W

m

" ان اور کیا شادی کے بعد سحری میں يرا تھے تو ہى بنايا كرے گا۔"

" ہونہد" زین نے رو تھے انداز میں سر

''احِما أيك بات بتا۔'' فہدنے پراٹھے كا نوالدتوزتي بوع كهاب

"فورم سے شادی کرے گا۔" ° کیا؟ ''زین کسی بی رہا تھا فہد کی اس بات براسے احچولگ گیا۔ "توغدال كررباب،

"میں بی بہن کی شادی کی بات نداق کیوں کروں گا وہ میرے لئے قابل عزت ہے، قابل مسخرتہیں کے اس کی شادی کی بات نداق

'ر تو کر ای کیوں رہا ہے" حورم" کی شادی کی بات؟"زین نے اے دیکھتے ہوئے ہے جی سے سوال کیا۔

بین کی شادی کرئی ہے اور آج کل میں اس کے لتے کوئی نیک شریف شلجھا ہوا کما ڈلڑ کا ڈھونڈ ر ہوں۔"فہدنے سجیدی سے بتایا۔ " تو بھے كول ير يوز كر رہا ہے؟ " زين كى زبان چسلی اور فیدنے اس کی بات ایک لی۔ ''ہاں واقعی، تیرے میں تو سے ساری خوبیاں ہیں بی مبیں، پھر میں تھے کیوں پر پوز کر رہا "کمینے چپ کر کے سحری کر۔" زین ہے كوني جواب ندبن يراتو دانت پيس كركها\_ " رمضان میں گائی دے رہاہے، کناہ مے ؟ '' گالی رمضان کے مہینے میں نہ بھی دو گناہ

تب بھی ملتا ہے، غلط بات تو کسی بھی مہینے میں جائز میں ہے۔ " فہد کی بات س کر زین نے بوے عالماندانداز میں کہا تو قبدمتار ہوئے بغیر

"ارے واہ بھے یہ بھی بھائی کی صحبت کا اڑ ہورہا ہے آہتہ آہتہ بوی عقل کی بات کی '' ہاں تو عقل کی یا تیں کرنے کا ٹھیکہ کی

صرف تم نے ہی لے رکھا ہے۔" زین چو کر بولاتہ

"غصه نه کر محری کر" "اچھا جی۔" زین نے طنزا مسرائے ہوئے اسے دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ

"سن میں سنجیدگی سے مجھے اپنی بہن حورا کے لئے پر پوز کیا ہے، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کراینے دل سے ہرشک اور بدگمانی کو نکال <sup>کر</sup> ا پوری ایمانیداری اور سیالی سے مجھے جواب دینا

"مركضي باؤس من خوب رونل موكي سي قبول ہوگا۔ 'زین نے فرمانبرداری سے کہا۔ سوال المامايا ميري بهن كوكسي تشم كأكوئي طعنه ديا تو "يہ تو پہلے ہے ہى راضى ب آپ كو

سب کے انتھے ہو جانے سے اور ان کے پیچھے محلے والوں نے جو فہد کی ہاتیں سنائی تھیں وہ ساری کہائی، ساری روداد بھی ان سب کے علم میں آ چکی تھی، کچھ فہد اور زمین کی زبائی انہیں معلوم ہو گیا تھا، مصطفیٰ احرکوایے بیٹے فہدیر بہت فخرمحسوس مور ہا تھا میہ جان کر کہاس نے بے سہارا خواتین کوسهارا دے کرنیلی کا کام کیا تھا۔ و فہد بیٹا میں تہارے ساتھ ہوں تم نے بہت لیل کا کام کیا ہے، ہمیں اینے ہسایوں کا خیال رکھنا جاہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ

'بالكل، ايند تفينك يوابو\_" فهدخوش موكر

اورحورم كوبرى طرح نظرانداز كرديا تفاان كالمحل والول کے سوا بیا ہی کون تھا کے ہم بھی انہیں تنہا چھوڑ کے اپنی زند گیوں میں کم ہو گئے۔"اساءنے سنجيدگ سے اپن غلطی تنکیم کرتے ہوئے کہا۔ " تو تائي جان آپ كوكوئي اعتراض تونميس ہے حورم کوائی بہو بنانے میں۔ فہدنے سجید کی

بہت پیندھی بہت نیک اور چھی ہوئی بچی ہے،

کرزین کی کیامرضی ہے؟"

''ابو،ای،آپ جوبھی فیصلہ کریں گے جھے

اجهاسكوك كرنا ايك صحت منداور خوشحال محلح كي تثانی ہے۔ "مصطفی احمد نے مسکراتے ہوئے اس

"فلطی جاری ہی ہے ہم نے سز برکت

و الكل مبين، مجھے تو وہ بچی شروع سے ہی

ے تا جی ۔ 'اساء نے کہتے ہوئے شوہر کی طرف تقید لق کرنے والے انداز میں دیکھا تو مجتبی احمہ

" إل جي بالكل مرزين سے بھي تو يو جي ليس

کوش ہیں۔" تی صاحب نے سکراتے ہوئے کہا 2014 (101)

مخاطب كيابه

"سوچ سمجھ کے ہی کہدرہا ہوں میرے بھائی، مہیں کروں گا اس بہ شک، عزت سے رکھوں گا،اچھاشو ہر بننے کی ہرممکن کوشش کروں گا اب کیالکھ کے دول تب یقین کرے گا؟"

بادر کهنامی بھائی ہوں اس کا، ہر کز برداشت ہیں

كرول كابيرب، سوچ لے پھر سے " فيد نے

اے دیکھتے ہوئے سنجیدگی ہے کہا تو وہ مسکراتے

- U & 2 ye

" تهيس يفين كرليا تيراءاب اس يفين كوسدا برقرارر کھنا تیراکام ہے۔"

" بن ابنا کام بوری ایمانیداری سے کروں

"بہت خوش ہول۔" فہد نے خوشی سے

"میں جانتا ہوں تیرے کئے حورم جیسی نیک سیرت، خوبصورت، تعلیم یافته، سکھٹر اور خود داراؤی بی بہتر رے کی ،حورم لاکھوں بیں ایک ہے، ڈھونڈے سے بھی کچھے اتنی اچھی لڑکی بھی نہ ملق -"فبدخوتی سے کہدر ہاتھا۔

" ال بال جانتا مول مين تيري جبن ب لا کھول میں ایک تو ہو کی نا۔"زین نے شوقی سے کہا تو فہدنے فرط سرت اور جوش جذبات میں آ كراس كاماتها جوم ليا\_

پھران دونول کی ہلی بھی بہت ہے ساختہ اورزندی سے بھر بورھی۔

چجبیسویں روزہ تھا، فہدے کھر والے بھی كوجرانواله و كالتص تق عيد منانے كے لئے اور زین کے والدین بھی عمرہ کی سعادت حاصل کر كروالس لوث آئے تھے۔

حورم، دھمے کیج میں بات کرتی دلوں میں جلترنگ بیا دیتی هی، په احساس زین کوجهی اس ے ایک محقری ملاقات اور چند حرفی بات کرنے یر ہوا تھا اور اب جب وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اسے وہ ہرلحاظ سے وہ ایک حسین و بمیل نیک سیرت اور باحیا، با دفا، شریک حیات کے پیکر میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسے ایک ممل اور مناسب شریک زندگی دکھائی دے ربی تھی اس نے اللہ کا نام لے کرول میں ایک فیصلہ کیاا در مسکراتے ہوئے آٹھیں موندلیں۔ سے کے ساڑھے آٹھ نے رہے تھے، فہد

W

W

m

ایے کرے میں آفس جانے کے لئے تیار ہور ہا تھا، ای وقت زین نے دروازے پر دستک دے كرا ندرجها نكااورات مخاطب كياب

''سنا'' فہدنے ہیر برش ڈریٹک ٹیبل پر

'' جھے تیرا پر یوزل قبول ہے۔'' زین نے سراتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا تو فہدنے چونک کراس کی جانب دیکھا۔ "كها؟ كما بولا؟"

"میں تیری بہن حورم سے شادی کے لئے

انتج کہد۔ ' فہد خوشی سے اس کی جانب براحا او وہ بھی مرے میں آگیا اور مسراتے

السي كهدرانينا؟"

"ال دل سے كهدر با بول-" زين نے

"زندگی میں بھی میری بہن پر شک کیا یا

2014 (100)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

دکھانے کے لئے فرمانبرداری کا ناکل کر رہا

نے۔" زین نے کھسیانا سا ہو کر اس کی کردن

لڑی سے شادی کرنے کے لئے کہنا تو فورا مان

جاتا نہ جیسے۔" فہد نے اس کے ہاتھ پکر کرائی

میری این بھی پہند اور چوانس ہے، عقل ہے۔''

مہیں ہوئی۔" سب فہد کی بات برہس رے تھے

اور زین اسے کھا جانے والی اور ناراض نظروں

ا زین نے تیزی سے کہاتو وہ شرارت سے بولا۔

"سالے تیری دجہ سے بال کی تھی میں

"اجها، میں اگر کسی موتی کالی پہلی جھینگی نائی

"اب ہر بات بھی میں تیری ہیں مان سکتا،

" بيعقل والى بات خاصى مفكوك ب، بمضم

آج ستائيسوال روزه تفامحلے كى مسجد ميں

آج فہد کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا گیا

تھا، مولوی صاحب نے فہد کومجد آنے کے لئے

بہت تا کید کی تھی ،سودہ بھی زین کے ساتھ مغرب

کے وقت مجدمیں نماز پڑھنے روز ہ افطار کرنے آ

گیا،عصر کی نماز کے بعد اور افطار سے کچھ ملے

مسجدين محلے كے تقريباً سجى مرد حضرات موجود

تھے مولوی صاحب نے سب کو دیکھتے ہوئے

اس کئے میں آب سب کی توجہ جا ہتا ہوں۔

"حفرات ایک بہت اہم بات کرنی ہے

"جي فرمايي مولوي صاحب، جم جمه تن

ے۔"فہدنے شرارت سے کہا۔

د بوجے ہوئے کہا تو وہ سب بیننے لگے۔

كردن سے بٹاتے ہوئے كہا۔

W

W

W

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

"مسحان الله مولوي صاحب، بإلكل درست

میاں ادر سیا اچھا سیدھا راستہ جو بھی دکھائے وہ ماراحس استاد اور خرخواہ ہوتا ہے، بہت مسكريہ کے آپ نے مجھ مولوی کو میرا اصل کام بتایا،

ودار ميس مولوي صاحب، كيول شرمنده كردے بيں بھے، يہ آ آپ كابرا بن ہے ك آپ خلوص دل سے میری باتوں کو سمجھا اور مل کا بیر اا تھایا ہے۔" قہدنے مولوی صاحب کی باعیں س كرمودب اليح مي كما-

"جيت رياللهآب كرزق من اضافه فرمائے، زندکی میں برکت دے آمین تم آمین۔" "جزاك الله مولوى صاحب\_" فهد في خلوص دل سے شکر میدادا کیا، پھر مولوی صاحب مكراتي بوع دوباره كويا بوغ

ميلين دينا-" فرمایا آب نے۔" فہدنے خوش ہو کر دل سے

" برراستہ آپ ہی نے دکھایا ہے ہمیں فہد

\_ " تو بھائيوں ميں بات كرر ہا تھا خوشى كى ہم نے بیمیٹی اس لئے بنائی ہے کے ہم اینے محلے کے ضرورت مند افراد کی مدد کرسلیل اور مدوجی اس طریقے سے کریں کے ان کی خود داری اور عزت اس يرجى حرف ندآئے اوران كى دوجى ہو جائے، ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو اس کا حل ہم فہدمیاں کے مشورے سے بیانکالا ہے کہ ہم معدے باہرایک بلس (ڈیہ) رکھوارے ہیں تو محلے میں جس بھی غریب بھائی بہن کوجیسی بھی مدد در کار ہو دو ایک کاغذ پر لکھ کر اینے نام یے ك ساتھ اس بلس ميس وال جايا كرے ہم دن رات میں ہر تمازے پہلے اس بیس کو چیک کیا كريس مح اورجس كى بھى ير چى ہوكى اوراسے جو

ہمارے محلے میں کوئی فر دبھو کا تہیں سوئے گا اور نہ ای کوئی بھارعلاج کورے گا۔"زین نے مسکراتے ہوتے کہا اور اٹھ کر بلس میں بڑار بزارے دوہ یخ تلور توٹ ڈال دیتے،اس کی دیکھا دیکھی ہاتی افراد بھی اپنی جیبوں میں پیسے نکال کر بلس میں ڈالتے چلے گئے،فہداورزین اس شبت اور نیک کم کے آغاز ہر بہت مرور انداز میں مطرا رہے

W

W

W

S

О

C

t

Ų

C

0

m

公公公 "فدامن ففل رلي (بيمير ب رب كاففل

" يقيناً به مير الله كاء سوين رب كالفل بی ہے کہ اس نے قہد جیسے نیک لڑے کو ماری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا، ہم مال بیٹی تو موت ك فرشة كي منظر تق مراس يح في تمين زندگی کی طرف هیچ لیا، ماشاء الله بهت نیک اور قابل فخربینا ہے آپ کا۔''مسز میجر برکت کے کھر فہداورزین کے سب کھروالے زین کا رشتہ لے كرجا ندرات كوان كي كرك ورائينك روم مين موجود تصاوروه خوتی سے آبدیده موکر کهدری محیں، فہدان کی بات س کرفور آبولا۔

"يس آپ كابياليس بول كيا؟" " كيول مين بياءتم في توسيح مج بيا بوف كاحق اداكر ديا ہے، مح معنول ميں حورم كے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔"منز برکت نے اس كىس بەدىتك شفقت ركھ كردل سے كہا۔ "اورانشاءالله بميشهادا كرتار مول گا-" " صحيح ربوبينا،الشمهين دنيادآ خرت كي هر

خوشی ، کامیالی اور فلاح تصیب کرے آمین سب نے یک آواز ہو کر کہا تھی کے جرے خوشی سے مسرارے تھ، حورم اور مزیرکت کی خوتی سب سے زیادہ اور تشکر میں ڈولی آنسووں میں

ہو گئے میں سے بی دینا ہے نا، اسے یلے سے تو

مجی ضرورت ہوگی وہ اپنی خوشی کمیٹی کے اراکین کے ذریعے بوری کرنے کی کوشش کریں اور آپ سب حسب استطاعت مجديس رتھے ہوئے اس الدوي من روبے سے وال ديا كريں تاكه وه محلّہ کے یا دارا قراد کی ضرورت کے لئے کام میں لاے جاسیں، بیکام بوری ایمانیداری سے کیا عائے گا اس سے بہ ہوگا کہ آپ جس کی مدد کر رے ہیں اے دیکھ کرآپ کو کوئی تکبریا فخر کا احماس بھی مہیں ہو گا نہ ہی مدد کینے والے کی نظریں احسان مندی اور شرمندگی کے احساس کے مارے جھکنے یا تیں کی، ہمارے پیارے نی ملی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا که "میلی اس

ووس المحافظ وجرند و-"واه داه مولوي صاحب سجان الله كيا پياري ات ہی ہےآب نے سحان اللد۔" سامعین میں سے ایک صاحب با آواز بلند بولے باقی افراد جی مجان الله سجان الله کا ور دکرنے لگے۔

كرح كرو كے تم ايك باتھ سے دوتو تمہارے

"تو ميرے عزيز بھائيواور دوستو، بيه نيك گام ہم آج کے اس نیک اور مبارک دن سے آغاز كررب بينآب سبحسب استطاعت اللَّ بلس مين نيلي والتي جائية كا، الله ياك آپ کی زندگیوں میں اس لیلی کا اجر مصبحتے جاتیں كے انشاء اللہ تعالی اور جو بھائی یا بہن اپنی پریشالی یا ضرورت لکھ کر مہیں بتا سکتے وہ کمیٹی کے کسی بھی لائن ہے یابراہ راست بھے آگر بنا کتے ہیں انشاء الشرتعالى بم ان كى مدونيكى نيتى سے كريں كے، الله ياك سے دعا ہے كدوه جارى اس سلى كوقبول را من ،آمین تم آمین \_"

مولوی صاحب کی بات کمل ہونے برسب نے ایک ساتھ آمین کہا۔ "انشاء الله تعالى اس عمل علم ازمم

تو فہدیر نگاہ ڈال کرمسراتے ہوئے مولوی

صاحب نے ہماری آتھوں پر بندھی شک اور

غفلت کی پٹی اتاری ہے چند دن پہلے اور ایک

اہم مسلے کی جانب ہم سب کی اوجد مبذول کروالی

ب تو اس سلط میں ہم نے فہد صاحب، زین

میاں اور پچھ معززین ومخیر حضرات سے بات کی

ہاورایک مینی بنانی ہے جس کانام ہے" خوتی"

جس جس بهانی یا جمن کوخوش درکار مووه بهان

عتى ہے؟" ايك آدى نے جرائى سے سوال كيا،

مولوی صاحب مسكرات ہوئے دھيے ليج ميں

. ''بالكل خريدي جاعتى ہے۔''

"مولوى صاحب، خوشي بھي بھلاخريدي جا

"وه كيے؟" أيك سأتھ كى آوازيں

'وہ ایسے کہ جب آپ سب اللہ کی مرضی

اور خوتی کے لئے کوئی کام کریں گے تو اللہ آپ کو

اس كا اجراد دے كان، يكى كرنا، كى كے كام آنا،

کسی کی مدد کرنا ، کسی بھو کے کو کھانا کھلانا ، کسی بیار

کوعلاج کے لئے بیسے دینا، پیسب دہ کام ہیں جو

ا گرہم کریں کے تو ہمارا اللہ ہم سے بہت خوش ہوگا

اور جب ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو گاتو وہ ہمیں وہ

سب بھی دے گا جو ہمیں خوش کر سکتا ہے اور

جانے ہیں آپ ہاری ایک لیلی کے بدلے میں

وہ ہمیں دس گناہ تواب عطا کرے گا، وہ کسی کا

قرض میں رکھتا، وہ تو وہاب ہے رزاق ہے خالق

ي سب كودي والا ب صرف الله اور بم ن

ا كركمى ضرورت مندكو چھدينا بالاك ديے

"جيا كرآب سب جانة بن كرفرد

صاحب نے کہا۔

آئے اور خوتی خرید لے۔

W

W

W

m

''جی بہتر حضور، اب کیا دومنٹ کے لئے میں آپ کی جمیشر وعزیزے بات کرسکتا ہوں؟" زین نے اسے کھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ "بوں چلو کر لو بات، تم بھی کیا یاد کرو

W

W

W

C

"بروی مہریا تی۔" زین نے قبد کے کہنے پر ماتھ جوڑ كركها فهد بنتا ہوا جلاكميا تو وہ حورم كى طرف مزا، جورم سنك ميں جائے كے برتن دومنتنی کی رسم تو ممی جی نے ادا کر دی،میرا

عالس مس ہو گیا لیکن جا ندرات کا تحفہ میں آپ کو این باتھوں سے بہناؤں گا، ذرا اپنا باتھ دیجے

"جي" حورم بو كلا على-" ووف وري، ہاتھ لے كر بھاكوں گا میں "زین نے مطراحے ہوئے کہا تواسے مسی آ مئی، کیادلشین الس می حورم ک زین کے دل میں

"ابآپایانی الیے بنسیں کی توبوی عید تک کا انظار ميں موكانم سے۔"زين بے شوخ ليج میں کہا تو وہ شر ما کئ اور رخ پھیر کرآ چل سے چرہ اوٹ میں کر لیا۔

"اف آپ تو ایک کے بعد ایک ہتھیار استعال کررہی ہیں بہتری ای میں ہے کہ میں فی بحا كرجلا جاؤل ورند ..... "زين تيزي سے بول ہوا ای میمض کی جیب میں سے چھ نکالنے لگا، حورم نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ "ورنہ کیا؟" حورم نے اس کے خاموش ہونے اورا بی جیب میں چھٹو لنے برسوال کیا۔ ''ورنہ بیہ جالس بھی مس ہو جائے گا، اب الله كرے كے چوڑياں تولى شہوں۔" زين نے

زین کے دلیش چرے کو دیکھاجہاں خوشی اور مسكرام في محلى م "كمبراي بين،اب آب ميرى معيترين

اور میں آپ ہے بات کرسکتا موں ۔" زین نے نظریں اس کے دلش چرے برمر کوز کر کے کہا، وہ شرم وحیا ے نظریں جھکائے بولی-

"آپ خوش تو ہیں ناں اس منتی ہے؟" "آپ خوش ہن؟"حورم نے بلیس اٹھا کر

"بهت زیاده خوش هول-" "مرملے بن جورم نے شرملے بن ہے کہتے ہوئے بلیس جھکالیں، زین کا دل اس کی نظروں کے جھیکنے اٹھنے میں اٹک کررہ گیا۔ " يج " وه خوش موكر بولا لو حورم في

اثبات میں سر ہلادیا۔ ور تھنیکس حورم، مجھے آپ کی میں سیرتی اورخود داری برآب کی ذات بر بورانقین ہے کہ آب میرے لئے بہترین شریک حیات ابت ہوں گی کیونکہ جارا رشتہ تو آسانوں پہلکھا تھا اور ميں بھي آپ كو بميشہ خوش ركھوں گا۔"

"انشاءالله" حورم في مكرات بوع كها توات ين فيدرين كود هوغرتا مواادهرآ فكلا-'' پیکیا چکرچل رہا ہے؟'' فہدنے زین کو اورحورم كود يكها اورسوال زين سے كيا تو وہ كھسيانا ساہوکرتیزی سے بولا۔

" چکر چلانے کا موقع اور وقت ہی کہال دیا بے تو نے ، تو نے تو چیف ملنی ، پٹ بیاہ کا اعلان

" إل تو اجها ب نا، إدهر أدهر سي غلط چكر میں بڑنے سے بہتر ہے کہ اپنا کھر بسا اور بوی كے ساتھ دنيا كا چكر لگا۔" فبد نے مكراتے

آ ہتھی ہے فہد کے کان میں کہاتو وہ ہنس کر بولا۔ "شادی ہو لینے ، پھر ساری زندگی پہناہ ر بن اسے الکوھی۔

جورم کوخوبصورت مس سی سونے کی انگونی یہنا دی گئی،سب نے مبار کیاددی ایک دویے جا ندرات اورعيد كامزا دوبالا ہو گيا تھااس <sup>منگ</sup>ی ك تقریب ہے اسب مٹھائی کھارہے تھے خوتی ہے چک رے تھے۔

"انشاء الله بري كے جاند يہ ہم حورم ا رخصت کرا کے لے جائیں گے۔ " مجتبی احمہ نے

"انشاء اللهي" منز بركت خوش س را يرين، حورم الله كرچل ميل جلي كي كي كي

" حد ومن نظل ربي ، بيدمير ب الله كانفيل ہے، اللہ كاكرم ہے ورنہ يل اس لائق كمال كى کہ جھے اتن بڑی خوتی ملتی، آپ سب کا بہت بہت محمریہ میرے یاس الفاظ مبیس ہیں کہ میں آپ سب کاشکر بیادا کرسکوں۔"مسز برکت نے رغم کہے میں کہا تو زین اداس سا ہوکر وہاں ہ

° و شکر صرف الله تعالیٰ کا ادا سیجئے بہن جی کیونکہ رہنے وہی بناتا ہے انسان تو بس اس کے کھے برعمل کرتا ہے، انشاء اللہ آپ کی بین حار ک بیٹی بن کررہے کی اور بہت خوش رہے کی جارے زین کے ساتھ۔" مجتبی احمد نے سنجیدہ مردھے کیج میں کہاتو وہ سر بلا کرمسکرانے لکیں۔

'' جا ندکو جا ندرات مبارک ہو۔''حورم پُن میں کھڑی تھی سوچوں میں کم کے زین اسے تلاثر کرتا ہوا ادھرآ گیا، وہ اجا تک سے اسے وہال اہے سامنے دیچے کرشپٹائی۔ ''آ.....آپ '' حورم نے وجیر و قلیل

بھیکی ہوئی تھی۔ " پھرآ ب کو کوئی اعتراض تو مہیں ہے جہن جی، زین کے لئے ہم آپ کی حورم کو ما تکنے آئے ہیں خالی ہاتھ مہیں لوئیں گے۔"اساء نے قریب صوفے پر میمی عورم کے شرم سے سرخ ہوتے جرے کو دیکھتے ہوئے کراتے ہوئے بڑے خلوص اور مان سے کہا تھا۔

W

W

W

m

"میری بی جال کہاں کے میں آپ لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹاؤں،میرے لئے تو بیرخوتی اور فخر کی بات ہے کہ آپ جیسا اچھا کھرانہ میری بین کو اسے کھر کی بہو بنانا جاہ رہا ہے، اساء بہن میری طرف سے ہال ہے، حورم اب آپ کی امانت ے،آب سب جب عامیں اے دلین بنا کر لے حائيں۔" مسز بركت نے خوش سے جيلتي آواز میں تم آنکھول سے حورم کود مکھتے ہوئے کہا،حورم سبررنگ کے لان کے سوٹ میں بہت یا گیزہ، دلکش اور حسین لگ رہی تھی ، زین کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے رنگ روپ کو آٹھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔

"بہت بہت شکریہ بہن ، مبارک ہوآ ہے کو۔''اساء خوش ہوکران کے گلے سے لگ کئیں۔ ''مبارک ہو سب کو، کیں منہ تو میٹھا کریں۔'' فہد کی ای ریجانہ مصطفیٰ نے مٹھائی کی

''يهلِّے انگونھی تو بیہنا لیس بھابھی۔'' مصطفیٰ

'ہاں ہاں پہلے انگونھی بیہنائی ہوں میں اپنی موتے والی بہوکو " اساء خوشی میں بو کھلائی موئی س میں ،حورم کے یاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا ہینڈ بیک کھول کرانگونھی ڈھونڈ نے لکیس۔ منلنی میری ہورہی ہے اور اٹکوھی می جی يہنائيں كى، دليل از ناف فيئر يار،" زين نے

منا (104) سين 2014



تقى، بىلى مايوى اورمفلسى كاراج تقاآج وبال زعر کی کی اہر دوڑ کئی تھی، خوشی اور ملی کے انار مچھوٹ رہے تھے، اچھے دنوں کی آس سراٹھائے

رب کی رحت ہرطرف چھا رہی تھی، محبت بلن كا انوكها حيت كاربي تحي اور بيرسب رب كا فضل بى تو تقا وريه كهال وه بيوه مال اور يميم لركى ائی مفلسی اور لاحاری کے عالم میں ان خوشیوں كى امدكر سكتى ميس-

حورم كو دل سے اسے رب كى رحمت اور نصل وكرم يريقين اور پيارآ ريا تفا،خوشي سےاس ك لب مكرا رب تق تو يتكيس اظهار تشكر کرتے ہوئے آنبو بہارہی تھیں، یہی حال مسز برکت کا بھی تھا، ان کا دل بھی شکر کے تجدے کر

" حذه من نقل رليا-" اليمري رب كالفل ب، وريد بم كناه گاراس قابل کمال تھے؟" سز بر کت بھیکتی آواز میں بولیں تو حورم نے مسراتے ہوئے دورآ سان يرجها لكتي عيد كے جاندكود يكھتے ہوئے كہا۔ " شكرىيالله تعالى، آپ بهت عظيم بين-" اورعيدكا عاعمكرات موع اسعيدى تويدك

ساتھ ساتھ آنے والی عید پر ملنے والی خوشیوں کی حالی بھی اس کے ہاتھ ش تھا گیا تھاوہ سراتے ہوئے خوشی اور تشکر کے احساس کے ساتھ ایے يا ئيس ماتھ كى انكى ميں جُمُكاتى موئى انگوشى كود كيھنے لکی جس میں اے اپنی خوشیوں کی جھلک دکھائی وےدی گی۔

اور بيمير برب كافضل بى تو تقا\_

**ተ** 

جيب من سے كاغذ من ليش جوڑياں تكاليس كاغذ الگ كركے ديكھا بنر اور سفيد رنگ كى كانچ كى جوژبال جھلملار ہی تھیں۔

W

W

W

0

m

" شكر بين الوغيل عن توسارا وقت يبي موج ك درتار ماك إدهر أدهر المف بنفذ ب لہیں میری چوڑیاں نہ ج جا نیں لیکن ایا نہیں موا اب ذرا لائے اپنا ہاتھ۔" زین نے تیزی ے کتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حورم نے لتے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ آ گے کر دیا، زین نے فورا اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں دھرے دهرے کر کے اس کی کلائی کی زینت بنادیں۔ " چاندرات مبارک ہو۔"

"آب کو بھی مبارک ہو۔" جورم نے شركلين انداز مين مكرات بوئ معم آواز مين کہالو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔

"خير مبارك منكني اور جاند رات كالتحذية آب اب آب كول كيابدر با آب كاعيد كاتخد بلك آپ كى عيدى كل موقع ملے نه ملے سويا الجي دیدوں، کم تو نہیں ہے تا۔" زین نے ہزار ہزار کے دونوٹ اس کے ہاتھ پررکھ کر کہا تو دہ بننے

و منبيل تھينگ يو۔" "او بھائی آ جا اب کیا جاند رات میس گزارنے کا ارادہ ہے۔" فہد کی آواز پر وہ بوکھلا

"آرہا ہوں سالے صاحب؟" زین نے بلندآواز میں کہا اور حورم کے چرے پر الوواعی نگاہ ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے خدا حافظ كبتا موامتكراتا موا فبدك جانب بره كيا جہاں محن میں سب کی باتوں اور ہلی کی آوازیں خوشیوں جری عید کا پتا دے رہی تھیں، جس کھر يل جارون قبل موكا عالم تقاء موت كى ي ويراني

ممنا (106) سنت در 2014

W

نچ کرواور بدگر جاتی ہے۔ "فرحین نے منہ بنا کر

انقلی نیجے کی طرف کی تو انگوشی اس کی کود میں آ

ا کری، سائرہ کی ہلی چھوٹ کئی، تو فرجین برنے

ای طرح الی آلی ہے جب اینے ساتھ ہوتو یا

چلاہ، کتے خواب دیکھے تھے کہ میری مثنی بھی

آرجزز میشا اورعلی کی طرح کسی بوے سے ہول

میں ہوئی ،شہر کی مشہور بوتیک سے ڈرلیں اورشمر

ك مشهور بادار سے تيار بولى منكى كى رنگر بھى ميں

ائی پند سے لیتی اور ہم ایک دوسرے کوخود

بیناتے، بائے کتنا رومیفک لکتا ہے تال؟"

فرحین نے تصور کی آ تھے سے و مجھتے ہوئے تھنڈی

آبیں جرتے ہوئے کہا تو یاس بیعی ساڑہ نے

تمہاری، عمر بھائی کے سامنے آواز تو تمہاری نظتی

ميس ہے اور چلی ہو البيس الموسى بہنائے۔"

سارُه نے بنتے ہوئے اس کا فراق اڑایا، تو نفت

لوگ بھی تو کر لیتے ہیں ناں، ہم کیوں میں کر

میں مرہم صرف وہ ہی کر کتے ہیں جو ہماری معنی

میں کھول دیا جاتا ہے، جوہمیں بچین سے سکھایا اور

بتایا جاتا ہے، یہ مجھ لوکہ سب اسے اسے دائرے

كاندر ج موع يرورش يات اور عص بن

اب س کا دائرہ کیا ہے اور کنٹنا بڑایا حجوثا ہے ہیہ

ہم نہیں جان کتے مرہم اسے دائرے سے نکل

کر، چھلانگ مار کردوسرے کے دائرے میں بھی

مہیں جا کتے ہیں اس کئے دوسروں کی فکر چھوڑو

عتے " فرحين نے الجھتے ہوئے يو جھا۔

اوه توتم تعیک کهدری مومریاریکام باقی

"ويرفري كرنے كولولوك ببت كي كرتے

° شرم كرو محتفظ نضول شوق اورخوا بشين بين

اس كاندهي اله مادا-

ے فرحین کا چرہ سرخ ہو گیا۔

د دہنس لو، دوسروں کی بالوں اور حالات ہیہ

ير مند بنالي ره كي-

دونوں کو بھی بہت میسی نبیث کرتا تھا، مر فرحین کی نسبت سائره مجمه مجهدار هي، وه صرف ونتي انجوائے منف کی حد تک ہی اس میں انوالو ہوتی تھی بگر فرحین تصورائی دنیا میں رہنے والی تھی ،وہ ان لوگوں میں سے می جو ہر چملتی چیز کوسونا سمجھ ليتے ہیں، حالانكہان چملتی چیزوں کی حقیقت حملی زند کی میں ریت کے حیکتے ذرول جیسی تابت ہوتی ہے رہت جو محلی میں تقبر کی مہیں ، رہت جو لحد بدلحد باتھ سے چسکتی جانی ہے ادر ریت میں ى مل جانى بي بيجيره جاتے بي صرف خال باتهاور جران آنكيس-

"وادّ بار، تمهاري تصوير س لنني زيردست آئيں ہیں ہتم کننی انجی اور مختلف لگ رہی ہونال

ایک ہفتے پہلے فرحین کی مثلنی سادگی سے اس کے خالہ زاد عمر سے ہوئی تھی، ساڑہ نے سنا آ مبار کیاد دینے فرحین کے کھر پہنچ گئی، سائر ہ این لیملی میں آئے کچھ شاد ہوں کے منکشن کی وجہت بہت مصروف تھی، ایک کے بعد ایک منکشن آن جى بدى مشكل عے الم تكال كر آئى مى اور فرحين جوبہت سادی سے تیار ہونی می این مطلی پیمراس میاد کی میں بھی وہ بہت اچھی اور منفر دلگ رای

''خاک انچی تصورین میں، حبث ب مثلنی کا پروگرام بنالیا، خالہ ویسے تو صرف ملنے ری سی مریاں آتے ہی ارادہ بدل گیا،عرا بھیج کرمٹھائی کے ٹوکرے منگوائے اور اپنے ہاتھ ے انکومی اتار کر مجھے بہنا دی اور پھھ میے اس به رکھ دیے، چلو جی مثلنی ہو گئی، سے میں جان مجھٹی، بھلا ایما بھی ہوتا ہے کہیں اور بید دیھو انکونٹی ،میری انگلی میں اتن لوز ہے کہ ذرا سا ہاتھ

يول مرجمكائ اورشر مات موع

اورایی راویات اور طور طریقول کی مرتظر رکھو۔" سائرہ نے فرحین کوسمجھاتے ہوئے کہا اور جائے کی ٹرالی کی طرف متوجہ ہوگئی، فرحین نے پچھے نہ مجھتے ہوئے اثبات میں سر بلایا تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

0

m

"كيابات بآج تمهارا مود كيول اتنا " آف ہے؟''سائرہ نے فرحین کو بہت جیب جاپ ديكما توفرى بريد محتى اسے كركائ كے وسيع كراؤند عن آكى اورفرهين ساس كے بيسے روبے کے بارے میں بوچینے لی، جوز مین پہنیمی کھاس کے شکے تو ڈری گی۔

" حمهيں پاہے يرسول" ويلينائن ڈے تھا" قرصین نے بولنا شروع کیا۔ "لان لوَّ؟" سائرہ نے الجھتے ہوئے یو چھا۔ " تو كيا جھے اتنا انظار تھا كەعمر جھے بھول

كارڈ اور جاكليث بھيج كے، مرسارا دن انظاركيا مجھ بھیجنا تو دور کی بات ہے ایک فون کیا، میںجو تك كرنے كى تو يتى تبيس موئى۔" فرهين نے غص

" چپوژ و يارتم مجى كن نضول چكروں ميں يرا ربی ہو، اس ویلیناش وے میں کیا رکھا ہے؟ نضول کے تماشے ہیں بیسب اور ویسے بھی عمر بھائی عتنے ڈیسنٹ اور مجھدار ہیں ان سے ای بے وقونی کی امید رقعی بھی تہیں جاسکتی تھی۔" سائرہ نے لایروانی سے کندھے ایکاتے ہوئے

" مجھدار مبیں انتہا کے بے حس اور کنجوں ہں تبارے مربھائی۔"فرھین نے ج کر کہا۔ "منتم نے آر بے مشااور علی ک" ویلیناش ڑے" کی تصوری اور اب ڈیٹس ریکھے تھے، كيندل لائك وزرير يرككر ك وريس وي لتى خوبصورت لگ ربي محي ميشا، د جرول د جر مفتس منا (109) سنت مير 2014

" كہال غائب ہوسائرہ؟ جلدي سے آن

لائن آ وَايك مريرا رُزَتْمهارا مُنتظر ہے۔ ' ايك باتھ

ہے سیل فون کو کان سے لگائے اور دوسرے ہاتھ

سے کود میں رکھے لیب شیب یہ الکلیاں چلاتے

فرهین نے این بچین کی دوست سائزہ سے کہا۔

مہمان آئے ہوئے ہیں البیل رخصت کرلوں۔"

سائرہ نے جلدی جلدی کہا اور اپنی مال کی آوازیہ

"آئی مما" کہتی ہوئی جلدی سے فرحین کو خدا

عافظ كبه كرفون بندكر دياء يندره منث بعد سائره

نے قیس بک کی سائٹ کھولی تو فرحین کی طرف

سے ملنے والے نے نوٹیفکیشن دیکھ کر چونک گئی۔

میں نے تو حمہیں پہلے ہی کہا تھا، کد دونوں کے

درمیان کھ چل رہا ہے، الف ایم کے شوز میں

ان کی تجمشری دیکھ کر مجھے پہلے ہی شک تھا کہ

دونوں کے درمیان کھ نہ کھضرورے، و کھلو،

تصوریں اب لوڈ دیکھ کر ان دونوں کے ساتھ

ساتھ اور بہت سے فیز بھی جران ہونے کے

ساتھ ساتھ خوتی ہے انجل بڑے تھے، بلاشبہ

دونوں آرجز الف ایم سننے والوں میں کائی متبول

اور ہر دلعزیز تھے، فرهین اور سائرہ تحرد ائير کی

طالبات حيس، شوخ، و پيل، زندگي کواي نظر سے

د يكيف والى ،خود على كم اورطن ي ريخ والى دونول

بى الف الم بهت شوق سے ستى اور الجوائے كرلى

تھیں، ابھی بھی دونوں زور وشور سے تبرے

کرتے میں مشغول تھیں ، فرحین اور سائز ہتے ان

كام "لوبرروز"ر كوديا تفاءان دونون آرجززك

منتني كى تصورين، مختلف اب ديش، ان كا

رومانس بہت سے کیے ذہنوں کی طرح، ان

آر بے بیشا اور آر ہے علی کی منتنی کی

ميرااندازه درست ثابت بوانال-"

"وادر بارز بردست، لوبرروز زكم منكني موكى،

"يا ي منف تك مولى مول آن لائن ، كه

W

W

اورآرے علی کی طرف سےرومیٹک شاعری، داؤ كتف كلى ميں نال دونوں۔" فرحين نے سردہ آہ رئى ہونال،كون سا ڈريس پين ربى ہو؟" سائر ، نے فرحین کوشرمندہ و مکھ کرموضوع بدل دیا، کچھ دىر بعدى دونول فن فيركى تاريول كو دسلس " پانبیں تمہیں بیسب کیوں اِتا اچھا لگتا كرتے ميں يوري طرح من سيس، وقفے وقفے سے ان کی خوبصورت ملی فضا میں کو بج رہی تھی، بی عمراتی ہی بے قلری کی ہوئی ہے، وقتی طور پر پچھ بالوں كا اثر زور ہوتا ہے، مرجو يالى كى بع يہ

公公公

کے اسال یہ کھڑی جب ان کی نظر اینے ساتھ میں، مر اس لاکی کے بال کی میں بہت محول کر ای کے بالوں کے ج وحم میں کھولی ہوسی میں، جب وہ الرکی مربی تو اس کے چرے

"ارب برتو ائي كلاس فيلو در نجف ب\_

" احيما حجوڙ ويدنغول با تيس بم من فيئر پيآ معمولی سا ارتعاش تو پیدا کر دیتا ہے، مگر یاتی پ تقش نبیس بناسکتا ہے اور اس عرکا بہاؤ بھی پانی کی

. "واؤيار كتنے خوبصورت اور لمبے بال ہیں۔ " فن فیئر والے دن دولوں بہت خوبصور کی اورسلقے سے تیار میں ، آج کے دن الر کیوں کو ملی آزادی می اس کئے سب بی اپنی اپنی مرضی اور پند کالباس زیب تن کیے ہوئے تھیں، کول عے کمری لاک کی بشت یه یوی، اس کا منه دوسری طرف تھا، اس کئے وہ اس کا چیرہ کہیں دیکھ سلیں خوبصورت اور سللی تھے، وہ دونوں کول کے لینا

طرح بى موتا ہے، بہت تيز تيز اور ندر كے والا۔

يرنظريدت بي دونول چونک سيس-

سائر ہ نے خوشکوار کہے میں کہا تب تک در نجف ک تظریعی ان دولول پر بردی تو وه پاس آ کر ملنے لی عام سے مادہ طیے اور سریہ اسکارف باندھے رہے والی در تجف تک سک سے تیار ، بال کھولے بہت ایکی لگ رہی گی، سائرہ کے منہ سے اپنی تعریف س کروه مملکھلا کربٹس پڑی اورشکر ہے کہہ

" يبلے تو مجھے يفين بي ميس آيا كه بيدوبي

سيرهى سادى سريها سكارف باندهن والى درتجف ال ہے امیز لگ یار۔" فرحین نے اس کے جانے کے بعد تھرہ کرتے ہوئے کہا۔ "ال يارآج توسب كرمك دُهنك بي

بلالے ہوئے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہی لگتا ہے۔" سازہ نے کول کیے کھاتے ہوئے کہا، تو فرصین نے اثبات میں سر بلا دیا اور دونوں ایک مربور اور خوشکوار دن گزار کر، بستی مسکرانی مرول كولوث آس \_

**ል** 

"تم نے آر بے میشا اور علی کی شادی کی الصورين ويليس، دولون برفنان مي كنة فولصورت اور خوش لگ رے تھے اور مہیں یا ے آر ہے علی نے مہندی والے دن میثا کے ساتھ ڈالس بھی کیا تھا اور ..... ' فرحین جذیاتی ہو كرسائر وكوان كى شادى كا احوال ايسےسنار بى مى میں کہ خود بھی شریک ہوتی ہو، میں تو کمال تھا سو ال سوشل ویب سائنس کا، جس پیلمحہ پیلمحہ اپ وس دی جاتیں بن اور آپ کے برائدیث فنكشن كى بهت الجھى سوسل كورج ہو جانى ہے، وولول اس وقت فرى بيريد مونے كى وجه سے مینین میں بیمی کرم کرم مموے اور مفتدی کوک مصلف اندوز موربي صل-

"د بول ديلمي تعين تصوير س اور در بحف ملعد كابيك يوزجى-"سائره نے يركركما تو العين ملكصلا كربنس مردي\_

"ال ويسے دولقور من بہت الجي مي بن مر والے دن کی ہی تھی وہ تصویر، جو در نجف نے الله يروفائل تصوير من كحدون يملي لكاني بي-" الل في مرك ليت موع كما تو سار وت

ہوئے کہا، او فرحین سر بلانی اپنا بیک اٹھا کر پیچے 2014 (111)

کیا جوشرمندکی سے فی میں سر ہلانے لی۔

"ایک تو محصے اِن مُل کلاس الر کیوں کے

W

W

W

a

О

C

C

0

m

ممليكسي شمونيس آتى ايك طرف و كمرے

جادر، عبايا اسكارف شي سي بولي كاج آلي اور

جانی ہیں اور دوسری طرف میں بک یہ ایس

تصويرين لكا ديني بين جس بين چيره تو پوشيده ركها

ہوتا ہے مربائی بوری تصویر ہولی ہے، اس سے تو

بہتر ہے کہ آپ ایل بوری تصویر بی لگا دیں،

مرف چرے چمیانا تو بردہ میں ہے نان، کیا

يدے ميں بال يين آتے بين؟ آپ كى زيائش

مہیں آتی ہے، بیتو تضاد ہے ناں کہ چمرہ چھیا کر

بھی اپنا بیک پوز، بھی اینے ہاتھوں کوسجا سنوار

کر ہجھی اپنی آ تھموں کواور بھی اینے قل ڈریس کی

تصويرنگانا، جو كرنا ب سامنے كرو، ان دراموں كى

كيا ضرورت ب-"سائره نے سے ہوئے ليج

ہو، ہم ایے مل کے لئے جوابرہ ہیں کی اور کے

لے بیں ،جس کا جودل جاہے ، یا بہتر کیے اے

كرف دو اور ولي جي تصويرون يهسيكورني

آپش موجود ہوتا ہے، صرف فرینڈ ز اور پیلی ہی

د مله سلع بيں-" فرحين نے بلكے تعلك انداز ميں

انجان لوگ اید میں ہوتے ہیں، کیا لیملی میں میلو

كزن وغيره كيس موت بين اور يروفائل تصويرتو

کونی بھی و کھے سکتا ہے، مرتبہاری بات بھی درست

ے کہ ہم ایے عمل کے لئے جوابدہ ہیں کی اور

کے لئے تبیں جمینش لینے کا کوئی فائدہ تبیں ہے،

چلو چلتے ہیں، سز طلعت کی کلایں کا ٹائم ہو گیا

ہے۔" سازہ نے اکنائس کی تیر کا نام لیے

"بيركيا بات مونى؟ كيا فريندُ لب من

" حجيور وتم جي كس تضول بحث مين يوري

میں کہا تو فرحین نے اثبات میں سر ہلایا۔

W

W

W

m

بحرتے ہوئے کہا تو سائرہ کا دل کیا کہ اپنا سر

ہے جبکہ جھے تو انہائی چیپ لکتا ہے، لوگ سرعام

اینی برسل لائف اور احساسات کواس طرح شیئر

کرتے ہیں جو" ذائی" سے زیادہ اجماعی" لگتا ب،اپی چرا پی نیس لگتی ہے، لوگوں کے سامنے

شوآف کرنے کا ذریعہ لکتی ہے، حد ہوگئی ہے یار،

اگر کچھ شیئر کرنا ہی ہو چھالیا کروجس سے

لوگ مچھ سکھ سکے، کیا ہارے یاس معاشرال

ساس ، ملی ، اجماعی موضوعات کی کی ہے جوہم

ا بنی ذالی زندگی کے شب وردزشیئر کرتے ہیں؟

چلوایک حد تک این کامیا لی وغیرہ کوشیئر کیا جاسکتا

ہے، مربداس طرح کی باتیں اور حراتیں، سوسل

ویب سائٹ یہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔"

سائرہ نے فرصین کو لٹاڑ کر رکھ دیا، جو خور بھی

شرمندہ ی ہوئی تھی،اس پہلو ہے تو اس نے بھی

سوچا ہی بہیں تھا، ذراصل فرحین فطر تا سادہ تھی ، مگر

دوسرول کورد میرد می کر، وه بھی ان کے رسول میں

رنگنا جا ہی می میرجانے بغیر کداصل کیا ہے اور تقل

كيا حمارے كريا خاندان مي الي راويات

موجود ہیں؟ تہاری بدی دونوں بہنوں کی بھی

نگنی اور پھر شادی ہوئی تھی کہا وہ لوگ بھی

ویلفائن ڈے یا اس طرکی کوئی اور چر مناتے

تھے، اگر ہال تو مجر تمہارا شکوہ درست ہے، بہیں تو

بہترے کہتم اینے تھرکے ماحول اور روایات کو

دیکھو۔" سائرہ نے سجید کی سے فرحین سے سوال

اورتم جوبيسب عمر بحالى سے جا ہ رہى ہو

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

اليمي كتابين يرصن كى عادت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... ا خارگذم ..... تا دنا گول ہے ..... آواره گردی دائری ..... 🖈 ابن بطوط كے تعاقب ميں ..... طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🏠 تگری تگری بحراسافر ..... 🏗 النائلك ك ..... البتى كاكروي من ..... ١٠٠٠ ماندگر ..... باندگر رل وځي ..... آپ ے کیا پردہ ..... 🖈 ژاکٹر مولوی عبدالحق واکٹر مولوی عبدالحق و اعداردو ..... 🖈 انتخاب كام ير ..... ۋا كىژە پەعىداللە طيف نثر ..... نثر و طيف فزل ..... إطيف اتبال..... لا بوراكيدي، چوك اردوبازار، لا بور نون نبرز 7321690-7310797

W

W

W

O

قاجازت دے جی دی گی-

موسم صبح ہے ہی بہت خوبصورت تھا،

اولوں نے سارا آسان دھانیا ہوا تھا، شفندی

شفندی جلتی ہوا اور کن من کن من کرتی بوندیں،

مدرہ کی بہن آر ہے بیشا کا گھرشہر کے بیش

ار ہے بین تھا، فرحین کافی پر جوش ہورہی تھی اور

ساتھ ساتھ اس پہ گھبرا ہے بھی طاری ہورہی تھی اور

سردہ کے ساتھ اس کی گاڑی بیس جیسے ہی اس

سردہ کے ساتھ اس کی گاڑی بیس جیسے ہی اس

قرور کی آگھ ہے ''لو بردڈز'' کے خوبصورت

ساد کھے رہی تھی اور گھر تو بچ بی ان کا بہت

شوبصورت اور آرٹ میل تھا، سدرہ فرحین کو بوے

شوبصورت اور آرٹ میل تھا، سدرہ فرحین کو بوے

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر نج بیں چھوڑ کر'' ابھی آئی' کہہ کر جل گئی،

سے لاؤر بی بی کھوڑ کے اس کا گھر دیکھنے گئی۔

منا (11) ستمبر 2014

ہی سائس میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سائرہ سر پکڑ کررہ گی۔

''فری تم کب بدی ہوگ؟ کمی کو پیند کرتا، ایک الگ چیز ہے گراس کے پیچے ایسے پاگل ہونا ہم لو ہررڈز کوان کے ایف ایم پدا چھے شوز کرنے کی وجہ سے پیند کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ان سے کیا لیٹا دیتا ہے، گرتم بھی نال۔'' سائرہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"سدرہ بہت ایکی الزکی ہے، تم اس سے
بات او کرکے دیکھوناں۔" فرجین نے جلدی سے
کہا تو سائرہ اسے محور کررہ گئ، سائرہ کے اس
طرح محور نے پہ فرجین کھیائی سی سنی ہس کررہ
گئی۔

\*\*

دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فرطین اور سررہ
میں دوئی برحی کی اور اس دوئی میں بھی زیادہ
ہاتھ اور کوشش فرطین کی تھی، فیس بک پہ آر ہے
میٹا اور علی کے اپ ڈیٹش ای طرح سے مگراب
ہے دنیادہ بولڈ اور کھلے انداز میں ایک دوسر بے
سے اپنی عجت کا اظہار کیا جاتا تھا، فرطین کے
بایختہ ذبین میں بھی ایک خاکہ سابنیا جارہا تھا، کر
جب وہ حقیقت سے نظریں چار کرتی تو اسے دور
دور تک الی تھوراتی محبت اور رومیش نظر بیں آتا

راویات کے پابند گھرانوں میں الی چڑیں معیوب بھی جاتی ہیں، جو اب سرعام ہونے گئی ہیں، جو اب سرعام ہونے گئی ہیں، جو اب سرعام کردیا ہے جو آزادی کی تصویر پیش کی جاتی ہے، وہ ہماری راویات کے برعکس ہیں اور فرحین جیسی کے ذہن کی لڑکیاں ابنی اقدار اور خواہشات کے درمیان پیش کر روجا تیں ہیں، ندا پنا اصل چھوڑا ممکن ہوتا ہے اور ندا پی خواہشات سے منہ موڑا،

マリックラ

W

W

W

المرائد المرا

" مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ مہیں بہت برا گلےگا گر جب تم اصل وجہ جانوگی تو جیران رہ جاؤ گ۔" فرحین نے اپنے کہے میں تجس پیدا کرتے ہوئے کہا۔

"اجھااوروہ جیران کن وجہ کیا ہے؟" سائرہ نے طنز پید کیجے میں یو چھا۔

''سررہ، آرمے بیٹا کی چھوٹی بہن ہے،
ایک دن یہ اپنی بہن کی شادی کا اہم لائی تھی،
ساری کلاس اس کے گردا تھی تھی، بیس بھی بور
ہونے کی وجہ سے اس بہوم بیس شامل ہوگئی اورلو
سررہ نے بتایا کہ آرہے بیٹا اس کی بڑی بہن
ہوارہ وہ اپنی تعلیم کممل ہونے تک، اپنی بہن کے
پاس بھی رہے گی، کیونکہ ان کے پیرش
والدین) برس کے سلسلے بیس لندن آتے
ہاتے رہتے ہیں، اس سے سدرہ کی پرهائی
وائے رہتے ہیں، اس سے سدرہ کی پرهائی
وائے سرب ہورہی تھی، اس لئے اسے اسلام آباد کے
کانے سے لاہور کے اس کانے بیس ٹرنسفر کروا دیا
گی، نی الحال یہ ڈیڑھ سال کا عرصہ وہ، اپنی بہن
گی، نی الحال یہ ڈیڑھ سال کا عرصہ وہ، اپنی بہن
گی، نی الحال یہ ڈیڑھ سال کا عرصہ وہ، اپنی بہن
آرہے بیٹا کے گھر رہے گی۔'' فرطین نے ایک

منا (11) ستمبر 2014



ممروں کے بند درواز وں بیرڈالی اور جلدی سے ابك ميسج لكھ كرسائر ہ كوسينڈ كر ديا۔

"سائرہ! مجھے کھڑے اور کھوٹے سکے کی پیجان کرنا آ گئی ہے میں جان چکی ہوں کہ دور سے چیکنے والی ہر چزیاس آنے برسونامیں ہولی ے، بلکہ اکثر ریت کے حیکتے ذرات بھی ہوتے ہیں اور زند کی کے سراب ایے بی ہوتے ہیں۔ سدرہ ہے نوس لے کرفرعین واپس کھر آئی تواس کی سوچ بلسر بدل چکی تھی،محبت اورعزت وہ مبیں ہوئی جو آپ دوسروں کوشو کروائے کے لئے کرتے ہیں، محبت اور عزت وہ ہولی ہے جو بندوروازول کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے لئے اسے کیجائے روئیوں میں موجودرے۔

فرهین اور ساڑہ آج بھی فیس یک ای طرح استعال کرتی ہیں ''لو بررڈز'' کے محبت بجرے اسمیس بھی ای طرح ہوتے ہیں، مراب فرق بیے کے فرحین اور سائزہ، ان محبت بھرے اسيس يه ايك مرسري سي نظر دال كرا مح بره

ك بھى دوسرے تحص كے لئے ميتى جذبات واحساسات صرف ایک سرسری نظر جیسے ى بوتے بى ، اگر بم مجھے تو ..... فرحين به بات اچھی طرح سمجھ چک تھی اورای''سمجھ''نے اس کے زندگی اور زندگی سے جڑے رشتوں سے شکوے م كردي تق

رہی تھی،اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بیزم کیج اور پارے بولنے والی آریج میشاہ، جس کی آواز کی مشاس کی وہ دیوانی تھی۔

W

W

"این بارے میں کیا خیال ہے؟ تم جیسی بدلميز اور بد زبان عورت كو برداشت كرنا صرف میرا ہی حوصلہ ہے۔"علی نے بھی جوایا طنزیہ کیج میں کہا، دونوں ایک دوسرے کو بری طرح کوس رے تھے، فرحین جرت زدہ ی "لو پررڈز" کو جاہوں کی طرح لاتے جھڑتے ہوتے دیکھرہی

اسی اثناء میں کھنکا ہوا تو فرعین چومک کر مڑی اور بھاگ کرواپس لاؤنج میں آگئی،اس کا دل بہت زورے دھڑک را تھا۔

"آب بیسی" ای وقت میشا وبال سے گزری تو لاؤیج میں ایک انجان لڑکی کو کھڑ ہے د كي كرسواليدانداز عن يوجها-

''وه مس سدره کی فرینڈ .....'' فرحین کی بات ادھوری رہ کئی اور مبک اینے موبائل یہ الكيال چات ياس كررنى ملازمه كوچائ لانے کا کہد کر دوسرے مرے میں جل کئی ، فرحین اس کی بدا خلاتی اور سروروسیے بیآ ہ مجر کررہ گئے۔ ای وقت فرجین کے ہاتھ میں پرے موبائل کی میں ٹون بچی ، فرحین نے میں اوین کیا اوراس کے لبوں پیطنز پیمسکرا ہٹ پھیل گئی، قیس بک یہ نیواپ ڈیٹ اسٹیس ہوا تھا، آر ہے میثا ادرعلی کی طرف ہے، ایک بہت رومیٹنک سی لقم آرے علی نے میٹا کو ڈیڈی کیٹ، کرکے اپنی محبت كا اظهاركما تقا، جواماً ميثان في اى طرح كے احساسات كا اظہار كيا تھا، اس خوبصورت موسم کوایک دوسرے کی منگت میں گزارنے کا

فرجین نے ایک نظر دونوں کے الگ الگ

منا (114) سنت بر 2014

ک گائے کی طرح رہتی ہے، سنی مرتبہ کہا ہے میک اپ کے نام پرسرخی یاؤڈربھی لگالیا کر، وہ فاطمہ بانی کی بنی و مکیر، منی انکھی جگہ شادی ہوئی ہے سولہ کریڈ کا افسر ہے لڑکا ، اپنا سرکاری کھر بھی ہے گئی می ٹاپ سے رہتی ہے صائمہ، تیری ہی ہم عمر کوئی سال سواسال كافرق ہے اور تو ہروفت خزال ہت جمر چرے پرسجائے رہتی ہے۔" جواب میں زبیرہ ایک نظر سکینہ کی لیا کے چیرے یہ ڈال کر محرى سائس كے كررہ كئے۔ سكينه ني في كي كازي اسارك بو چكي مي، اب انہیں روکنا اس کے بس میں نہ تھا، جب تک کہ دل کی بھڑاس نہ نکال بھیں ان کا بولنا نہیں

W

W

W

" جي امال -" بالآخراس بولنا بي يرار "اس کی طرح مین من کرے میں تو لڑکا میالنے سے رہی، امال اچھی طرح سے تو جانتی ہوں، بازار جانے کے نام برآئے دن اڑے کو ملنے جاتی تھی اور آپ کہتی ہیں کہدیس بھی ویسا ہی

" خدانه كرے زيو، جومنه مين آتا ہے كج جانی ہے۔" امال کا ول اس کی بات س کر مولا

" جانتي ہوں مجھے البھي طرح، اولاد ہے تو میری، تیری رگ رگ سے واقف ہوں، اک ول کوسکون ہے تیری شرافت کا سوچ کر، کیلن آج کل سے نظر آنی ہے شرافت، نظر کی جبک ہی ہے دنیا متاثر ہوئی ہے۔'' سکینہ نی ٹی بھی زمانہ ساز، زمانے کی رگ رگ سے واقف میں۔ ''چاردن کو جب اصل پول تھلے کی صائمہ

ك لو لك يدجائ كار" "اجھا اب بڑی بوڑھیوں کی طرح مجھ پر عقل نہ جھاڑ۔'' زبیدہ زمانے کے طریقے و کھی،

بولوں۔" کب ہونوں سے لگاتے جائے کاسیب مجرتے ہوئے سکیندنی کی بولیں۔ ''امال جائے بھی دیں۔'' "اور مجھے تو یہ مجھ بین آلی کہ چھ عرصہ سلے تو بی محورن کے خلاف می اور ان کے کمرے لكتے بی پورا يمر سريه اٹھا لٽتی تھي، د ماغ ميرا بھی خراب كرني من امال فلال بات ليي تو، كيول لي اور-"امال تقليشي نگاه زبيده يرد التي بوليس-"اور يد مجم اب كيا مواب، سراسراكر ای محورن کی ایسے بات کر رہی ہے جیے سب سے زیادہ تیری یاری دوستی ای سے ہو۔ " كهال امال، ميرى يارى دوى توكى اور

ہے ہے ۔۔۔۔کیا بک رہی ہے؟ کس سے بارى كمانفه لي توني " "دبس مو کئی یاری بھی اور دوسی بھی۔" زیر

الممكراب سجائے زبيده بولى۔ " محلے میں تو کوئی سیلی محی تبیں تیری، ایک

صائمتهمي جو پچھلے سال بياه کرشپر چھوڑ کئي اور کوئي نيا تحظیم میں جمی مہیں آیا ، آس پڑوس کہیں تیرا آنا جانا عی ایس مرکس سے کر ل دوئی۔"

° امال کر کی دوئتی اور کہاں کی تو بس میں جھولو وروازے میں کمڑے کمڑے دوئی ہولی چھلے المنت جب شرفو سبري دين آيا تعاتواي وتت ي

" بیں .... ہائے زبور اس کالومبری والے ہے، تیراد ماغ تو جیس چل کیا۔"

"مالا ..... امال كيا مواج؟ مِس في ايما كب كها، اولا د مول آب كى، حد موكى امال ايني اولاد يرجى بحروسه بيس-" جملے كے آخرى الفاظ الاكرتے ایک حكوه سازبیده کے بونٹوں پر مجلا۔ " جائتی ہوں بڑی ایکی طرح این اولا دکو، ای کا تو روما ہے، ہروقت بکل مارے الله میال

"امال ایناول برانه کریں۔" "مجوان بيئ كوب قصور طعنه مارين تو بھي نه

" آ جانا دالیں، میں ابھی پہیں ہوں۔'' "میں نے کہاں جانا ہے۔" زیراب سر کوشی محی اور کمنے بحرکواس کے قدم رکے، پھراس نے مڑے بنا بی کیج میں مصنوعی محق لاتے ہوئے

"ميس الجمي يمي مول كاكيا مطلب؟ تم نے كہاں جانا ہے اور تم بھى يد بات بحول جاؤ كه میں مہیں لہیں جانے دے گی۔" "بي اتنايقين "

"خُود سے بھی زیادہ" یقین مجرا لہد تھا

"اب چلی جی جاؤ جبیں تو تنہاری اماں چلی آ تين كنيل-" زندكي ليج مين مصنوي سخيّ در لاتے ہوئے بولی اور قدم اٹھالی زبیدہ باور چی خانے سے نقل تی، زندگی نام تھا اس کا، اس كمركى كے يار كورے تبقيد لكاتے وجود كا۔" "لين أمال جائي كرماكرم"

"امال كاسروروت بعثا جارما ب مرجال ہے جو ہاتھ جلدی چلیں۔'' "الال الله جلدي سے في ليس حائے، المي

درد حمم ہوجاتا ہے۔ "وہ قدرے بہلاتے اعداز

" بيشر يكول كالكايا درد ب، جائے كے دو كون سيرس حم موكاء"

"امان! اب محموري بهي ..... اجمي تك ماس محکورن کی ہاتوں کو دل سے لگائے جیمنی

" اوز بيو..... كهال رو كني- ''امال كي آواز كانول كے يردول سے الراني تو كب ميں انڈيلتي جائے پرنظر جمائے زبیدہ بول۔ "أبس آئي امال" "كب سي آئي المال كى رث لكانى باب آ مجمی جا۔" امال کی آواز کا ٹول کے بردول ہے ظرانی آواز کے ساتھ ہی ایک مترم قبقهدسنالی دیا، قبعید کی آواز بر کمٹری کی کمٹری نظریں افعا کر بادر کی خانے کی کھڑ کی سے باہر تگاہ ڈالی، قبقہہ ملے سے ڈرا او کی آواز میں چرسے اس کے کانوں کے بردوں سے الرایا۔ "كيا بوالمهيل" اجرو اجكائے سواليہ اعداز مل يو جها-

"حماري امال\_" "بال قرب كوني شك." "امال ہے کہ باجا۔"

W

W

W

m

" كروي بات-" منيبي اعداز مين اس

" آخر حمهیں امال سے بیر کس بات کا ہے۔" اس بار اس کے بوٹوں کے کوٹول پر الجرتي مسكراب فبتبدلكان والي كانظرت يوشيده بيس روسلي مي-

"ارے من رہی ہے۔" زبیدہ امال کی آواز مرے کا توں کے یردوں سے اگرانی۔ " بى المال آئى۔" يدكت ساتھ بى جائے سے بحراکب اٹھاتے ہوئے جو کی سے اٹھ کھڑی

"کہاں جا رہی ہو؟" کھڑکی سے آواز

" د کھر ہی ہونا امال کو جائے دیئے۔ ' ہاتھ من پاڑے جائے کے جرے کپ پر تکامیں جمائے باور چی خانے سے باہر نگلتے ہوئے اس

اس دن کے بعد چر بہت دوں تک وو اسے نظر جیں آئی، وہ چلی کئی تھی، کمال کئی تھی بنا بتائے کھ بيد جيل تھا، وه گاب برگاب باور كي فانے کی کھڑی میں سے کھانا لکاتے وقت یا برتن وحوتے وقت نگاہ ڈالتی رہتی ، کھر کے دروازے کی وستك ير بلاوجه عى ول وهوك افعتاء بماك كر درواز و محولتی جیسے اس کی منتظر مواور اصل میں بھی تووه ای کی محتر می ،اس کا انظار کرتے ہوئے وہ مجول کی کرزعر کی نے اس سے وعدہ لیا شاء اس كے چلے جانے ير محى خوش رينے كا وعده، ہروقت بونول يرسكرابك كاوعدوء أتفول يل خوشيول . كى قتر ملول كا دعده-

W

W

W

وه طاح موت بھی وعدہ بھالہیں یا رہی می،اے امی طرح علم تفاکہ جب جی اس کی سلمی اس کی زعر کی والیس آئے کی وہ اس سے ہوجھے کی ، اینے کے وعدے کا بالدر کنے کی بأبت اس سے جانا جاہے کی اور اس کا جواب فی ميس من كروه ناراض موكى ، اعي زندكى كي ناراصلي كا سوچ كراس كا دل دوسيخ لكنا تقاربيكن اس معالمے میں وہ ہے بس می، جائے ہوئے جی وعده فيما ميس يارى كى-

الى ونول اس كى دور يرے كى خاله زاد اینے بچے میٹے کارشتہ لا عمی تو کو یا بورا خاعمان اس كي تسمت ير رفتك كرف لكا، وه ان كے چند عرمه بہلے کے اسے برقسمت ہونے کی وہنی سوج كويادكرني لوب ساخة عي أيك مكرامث ال کے ہونوں پر درآئی اور زعر کی کی یاداے شدت ے رویالی، وہ ہولی تو اس سے دل کی ڈھیروں ہا تیں کرنی، وول کے کو کٹ کی طرح رنگ بدلنے زعرى كمال موتم؟" زعرى موتى او ال

'احمان مائل ہونا۔'' زعدل رعب سے "إلى كما أو بكب الكارب جھے۔" كملا "الكاركركة وكماؤ" زعدكى اترائي-" شكريدز عركي-"زبيده منونيت سي بولى-"بس بس به شكريه كرنے كى بجائے ايك "جب ميں جلي جاؤں گياتو تب بھي تم الي يى ر موكى ،خوش التى مكراتى-" "م كيال جارى مو؟" ا الريزي "ووات ياري كي می رسی کبر کر بلائی می مجی زبیده یونی که معرے بورے ام ے ایال کروا اس کا " میں تو ای نام سے بکاروں کی، واہے مهمين اميما کے يانہ کے "1 " 20 (وس --" "دوئ مين سب چلنا ہے۔" ائم دوی کے نام پریرے بہت سر چھ

"بال .....وواته ہے۔" " تو پر حمیس سرچ ما می عتی مول تو اتار مى عنى بول-" سرے تو اتار دو کی حین کیا دماغ اورول ہے جی تکال یاد کی؟" " ميں " وو ماف كوئى سے بولى، جواب على زعد كى مسكراتى -

"م ببت المي مورتم في محصر زعري جيد كا ومنك سكمايا ب-" جواب من زعرى موز

محى ملاقات موجالى ب-" "كبال بولى ب ملاقات." "ديميل جب دروازه كمولول تو سامنے ت ر زورت مو یا چر باور جی خانے کی کمری سے مجمى بحى موجانى بسلام دعا-" ''چلواچماہ، دل تو لگار ہتا ہے، بھی کمر تو بلوااہے، میں بھی تو ملوں تیری سہلی ہے۔ "اجما امال ..... عي تو كهه دول كي-" وه جواب میں ملکے ہے مسکرانی بولی۔ محرسکیندنی فی نے بھی زیادہ باز برس مبیں

کی ،ایک طرح سے تو انہوں نے بھی دل میں شکر ادا کیا کہ بنی کی تعالی اور ادای بھی بھی البیں ماں مونے کے ناملے وطی کر وی می اور یہ ایک حقیقت بھی کہ زبیدہ کی زعر کی میں زعر کی کے آ حانے سے اس کی تنہائی حتم ہو گئی تھی، وہ اس کی منكت مين خوش ريخ في حي ، بيصرف سكينه لي لي نے بی محسول جیس کیا تھا بلکہ جو بھی زبیدہ کو دیکما وہ اس بات کونوٹ کے بنائیس رہتا تھا۔

زعر کی کے کا آثار جرحاؤ میں وات گزارتے کے ساتھ ساتھ زبیدہ کے لیجے میں جی اور کمروراین آتا جارہا تھا، ونیا کے سطح روبول نے اس کے لیج اور انداز میں تحی بحر دی تھی، زندگی کے آ جانے براس کی آنکھوں کے بچھتے ستاروں نے چرسے مممانا شروع کر وہا تھا، مونول يرجمه وقت رہنے والی منخ كاث كى جگه زم عی محرامت نے لے لی می اس بات کا اعتراف وہ زعم کی سے کئے بنا نہ رہ یا تی۔ "بيسبتمارى وجب بزعركى" " مجر مانتي مونااين زندگي کو ـ"

"الى زعرى ...." ووزيرك مسكراني \_ "ائی زعری کی اس بات سے میں نے كب الكاركيا ہے۔" پھر بولي هي۔ سكينه ني في كا اعداز يجه سوچنا بوا تعا، جائے كا سب ليت موت وه خاموش ي مولئيس-"جهوري امال-" اس كا اعداز لايرواني -182 yr 2

W

W

W

m

" تيري اي لايرواني كا تو رونا ہے، ميري بات العواے ایک دن سر پکڑ کے روئے کی میری بالول كويادكرك، حوران كهدرى مى كه آج دو بچوں کے باب کا ، رشتہ آیا ہے اڑی کی عمر تھی جا رى بى كى كويدى ندآئے گا۔" "امال تو آب کب سے مای فکورن کی

بالول يردهمان ديي لكيس-" "توميرى ہريات فداق ميں ال ربي ہے، بیمی رہے کی کنواری کی کنواری۔" سکینہ لی لی مات ير الجرو يرهائ ليح بن نارامكي كي

احجا اب چوڙي جيء بيه نتائي سر دبا

" ہول میں ..... تھیک ہو جائے گا جائے سے ۔" خالی کے پاڑائی مولی ہولیں۔ "اجماء" خالي كب زبيره ب الفاليا اور باور في خافے كارخ كيا۔

"اورات نے بیایا جیس سے دوی ہوئی تیری۔" کچھ یادآنے پرسکینہ کی بی بولیں۔ "امال، زعد كى تام باس كا-" كمح كوقدم رے اور مر کر سکینہ کی کی کو دیکھتے زبیدہ نے

من محلے دارتو کوئی آئے جیس، کسی کے كمر مهانول من سے ہے؟" سكيند لي لي نے

''مہیں امال، بتایا تو ہے چھلے ہفتے شرو سنرى دين آيا تو دروزاے ير عى ملاقات مولى می ، جاری می فی می توس نے بی بلایالیا، می

منا (118) سند 2014

زندگی کی عکت میں جینے کا مطلب بدل میا تا اور زندگی جانتی می که جب سے دہ زبیرہ کی موچوں برحاوی ہوتی می وہ بدل کی می مؤوز بیدہ کی تو جران تھی اینے سرتا یا بدل جانے کا سوچ لراوراس ونت بحي وه چند محول مين بي بحول می کروه البعی چند کھے پہلے زعد کی سے ناراض ی اور زندگی سے چند کھے ملاقات کو بھی تہیں كزرے تنے وہ جيسے بحول كئ محى كه ناراض مونا می جانتی ہووہ بھی زندگی ہے، بےساختہ عی دہ کے بناندرہ کی۔ "كهال عيك ياعاز؟" "كون سے اعداز؟" ''یمی....رونیا کوایی جانب مینج کینے والے "كمال سے يكھے إلى زي، مل تو مول بى " پاکل نه موتو " زبیده کی حمی سر شرارت

"بال ياكل عي جموء" " باكل مح كما من في تم يأكل مواور يأكل گردین بو-"اجما-"زعری بلی-

و الطرى المين آنا-"

2014 (121)

حادوتی انداز، دلول کوموہ لینے دالے انداز۔'' المی، خدانے تہاری زندگی کو بنایا بی ایسا۔ ہے۔'

" طنز كررى مو" كهدير بعدزندگي بولى-" بنیں سیائی بیان کر رہی ہوں، تم سی میں انا اسر كريتي موكه الطي بندے كوتمهارے سوا

"زندكى جو بول، زنده ريخ كو زندكى كى مرورت ہوئی ہے۔"اس کے جواب میں زبیرہ ى سوچى مىل يولى-" لکین مجھے تو نظر آتا ہے بلکہ سنائی بھی

وے رہاہ۔ "کیا؟" زبیرہ نے سوالیہ اعداز میں پوچھا۔

"كس خوشى من بيدريان؟" "المال نے بولا تھا کہ وجہ یو پھیس تو بتا نا کہ امال کا دل خوش تھا تو خوشی میں بریانی پکانی اور آپ کو جی جی۔"

"ول خوش تفا-" اس كى بات س كرزبيره

و و منکی تقی ، ایک لمح کو ببلو کو گهری نظروں ے شولا اوراے اور تو مجھ نظر میں آیا لیکن اس کی تلاش حتم ہوئی، اس کی زندگی اسے نظر آگئی تھی، ببلو کو بھیج کروہ وروازے کی کندھی لگائے بریالی كى پليث لئے باور في خانے ميں چلي آئي ، اس کی توقع کے عین مطابق زندگی باور جی خانے کی کھڑ کی میں کھڑی تھی ، زبیدہ خاموش رہی۔ " کیس ہو؟"وہ اب بھی خاموش تھی۔

"زبيده بات تبيل كروكى؟" وه اب بھي

'' دلوں میں میل آ جائے تو ٹھیک ٹہیں، مجھے معلوم ہے تم جھے یو گمان ہو، پچھ کہو گی ہیں؟" "يادآ كى ميرى-" "متم بھولی کے تھی۔"

د ماں چل تی تھیں، میرا تو چھے خیال ہی مبیں تھا۔ ' جواب میں زندگی مسکراتی اس کی برار مجرى ۋانٹ كھالى رىي\_

"زندگ!" به لفظ كتنا كمرا تها، اين انداز میں گہرائی گئے ہوئے اسے مطلب میں گہرے سمندروں کی سی مجرائی گئے، بہار فضاؤں کے ولکش رنگ خود میں سموئے، منبح کی سبنم جیبا شنڈک کا احماس کئے، ہات کرتے کرتے ایک محمری نظراس نے زندگی کود مکھا۔

"زندگى ....!"اس كے جينے میں شائل ہو چکی تھی، جینے کے وہی اصول تھے، وہی قواعد و ضوالط، وبي حدود وقيود ميكن مجھ بدلاتھا۔

کی بتاتی کھورل عی بلکا ہوتا۔ و کر اس ون زندگی سے ملاقات ہوئی تو اسے عم میں تفاکہ بیاس ہے آخری ملاقات می، اس دن زندگی نے مجراہے جانے کا ذکر کیا تووہ ال كيسر جوئي، وجه جانے كي كوشش ميں اس كا اعداز لزانی والا تھا، زعر کی اس سے کی تھی تو وہ د کھول کے سمندر میں کری ہوئی تھی، چند ماہ کے ساتھ سے اے زعری سے صدیوں کے طویل تعلق کا ممان ہوتا تھا،اس سے جدائی کا سوچنائ سوہان روح تھا، وہ دل کوعزیز تر ہوگئ تھی،اہے لکتا کہ جننی در زعر کی اس کے سیاتھ ہوتی می وہ زندگی کے دکھول سے دور ہولی می اس دن وہ جولاني کي کمبي کرم دو پهريس محن ميں چھي جاريائي یردراستانے فی می قریب کی جاریاتی برسکیندنی نی اونگ روی میں ، کردروازے پردستک مولی۔ دستك كااعداز وكهالك ساتفا كرزبيده ك وجود کو لیٹے لیٹے جھٹکا لگا، وہ تیزی سے انھی اور بنا

W

W

W

m

چل دویٹے وہ دروازے کی جانب دوڑی۔ "ز بو باول مولى ب، چل او مكن كے جا، دویشہ تو اوڑھ ، نجائے کرن مجری دو پہر میں آیا۔'' کین زبیده کوسکینه نی نی کی آواز کیا سانی ویتی اسے تو دروازے کی دستک کے سوا چھے سنانی جمیں

" نِيْمَكِي ہوگي اگر در دازه کھو لنے میں دیر ہو کئی تو وہ کہیں چلی نہ جائے۔'' وہ حجت سے دروازے یہ چی اور پٹ سے درواز و کھول دیا۔ " باتی امال نے بریانی جیجی ہے۔" مسابہ کے ببلو کو ہریانی سے مجری بلیٹ مکڑے ویکھا اور دل يركوسون برف يرد كل\_

" ہول .... اچھا۔" بدکتے ہوئے اس نے بلو کے ہاتھ سے پلیٹ مکڑی، بلٹی ..... رکی اور عربتى، جسے چھ يادآيا مو۔

" کھو ہے، جس کی پردہ داری ہے۔" دو کس بات کی بروه داری، مهیس وجم موا وتم مجھ سے لاکھ جھیاؤلیکن تم جھیانہیں سكيس تمهاري أللميس تمهارا لبجداس بات كاكواه "اب كمثيا عاشقوں كى طرح تصيده كوئى نه ومنبیں کرتی اگرتم کی بات بتانے کا وعدہ كروه مهين مبين بية زي من مهين پريشان مين و کھے علی مہیں مہلی مرتبہ دیکھا تو تم چو لیے کے یاس بیمی کمانا یکانی بریشان دکمانی دی تھیں، تمہاری پہلی جھلک جس میں تمہارے چہرے پر پی تبیں بلکہ تبہاری روح پر بھی اداس کا غلبہ تھا۔' "اورتم نے اس کئے جھے سے دوئی کی ، کہتم مجھے خوش کر کے جھے پراحیان کرو۔" بے ساختہ ى زبيده في بموس اچاس-" اللين زين، بيتم نے ليے سوچ ليا، بس تم دل کوانچی لکیں تو خود ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔

د مجمی توتم ہوئی کچن کی کھڑ کی ہے آ مجمعتی

''میں ہروفت جوتمہارے ساتھ ہوئی ہوں۔''

"بہانے نہ بناؤ بہیں آنے کا دل تو صاف

ہویا پر کر کے دروازے یر، بھی کر میں جیں

" تمهاري امال، وه حارياتي يريش مهيل بلا

"مول ببلو برياني لايا تو اس كا يوجه ربى

W

W

W

0

ربی بن، و مکه مجی ربی بول اور س مجی ربی

ہوں کی اور پھروہی مئلہ۔"

بولو\_"زبيره نے مركا-

وكھوں میں جینے كافن سكھالی ہوں اور جب ويسم ہوں کہ دل کو اس و کھوں کی فضا میں خوش رہے ا فن آ کما ہے تو میں یادوں میں اینے ساتھ کا وعد، لئے ا محلے کسی کمر کے دھی دل کو تلاشے الوادع

W

W

W

"م نے بھی جینے کائن سکولیا ہے زعی، تم زعر کی کو زعد کی سمجھ کر جی سکتی ہو، وقت تو ہر کولی كزارتاب، زىدى كونى كونى كزارتاب، مهيل بعي زعد کی سے دوئ کر کے زندہ رہنے کا فن سکھ لیا ہ، اجازت دو میں چلتی ہول۔" زندگی نے كوكى كے بارے باتھ بلاكراجازت جابى مى جے زبیدہ نے مسکراتی آعموں اور ہوئٹوں سے ہاتھ ہلا کرائی سلمی کوسوچوں میں بسائے رخصت

ابن انشاء کی کتابیں طنزومزاح سفرنام O اردوکی آخری کماب،

O آداره گردی دائری،

0 دنیاگول ب

ابن بطوط کے تعاقب میں ،

و علتے ہوتو چین کو چلئے،

٥ گرى گرى مجراسافر،

لا ہورا کیڈمی ۲۰۵ سرکلرروڈ لا ہور.

"دلین میں تہارے ساتھ ہمیشنہیں روعتی مجھے جاتا ہے ایک دن !"

" كهان؟ تم كهان جاؤك ، تم بيشه جداني کی بات کرتی ہو، مہیں سے ہے سی تمناؤل مرادوں کے بعد مجھے کی ہو، ابھی لو تم سے و ميرون يا تين جي تبين کين، دل کي باتين دل کے دکھ بھی ہیں بائے اور تم ہوکہ چھڑنے کی بات

د کوئی سداساتھ نہیں رہتا ، زیبی لیکن یادیں ساتھ رہتی ہیں، کے وعدوں کا یاس، ونیا سے سانسوں کا رشتہ جوڑے رکھتا ہے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے چلے جانے کے بعد مرحال میں خوش رہوگی۔"مسکراتی زعد کی کو جدنے

" ہر کوئی تہاری طرح تعوری ہے؟ " ہر کوئی کا تو مجھے علم نہیں کیکن زعم کی گی زبيده توالي عى ب، زعر كى كوجينے والى، ونيا جيتى ہے بورے دل ہے، دل کو جینے کی سالس دیے کو كوكى بهت بوى وجه كى ضرورت بيس مولى -

"جہال تک جانے کا سوال ہے تو میں تمہارے یاس آئی جب تم اداس میں میں براس جكه جاني مون جهال زعركي من جينا فيس موتاء میں تو بس و کے داوں کوخوشیاں جینے کا و منگ سكماني مون، تب تك ساته رئتي مون جب تك وفي ول خوشال صنے كا انداز نه يكھ لے، مجھے دنیا کے بہتے لوگوں کی آ تھوں میں بہتی ادای انجی جبیں لتی ، تمہارا میرا ساتھ بھی بس میبی تک تھا، جب تک تم خوش ہو تا اور جینا نہ سکھ لیتی ، وکھول میں جنے کا حصلہ زعری سکمانی ہے، میں اداس اور دھی لوگوں سے ملتی ہوں دوئی کرنی ہول،

تم میری یادول کا خیال رکھو، جھے اپنے وجود میں زئدہ رکھو، اپنی روح میں بساکے رکھو۔ " جھے تہاری باتوں سے ڈر لگتا ہے۔" " چھوڑ و کوئی اور بات کرو اور اصل بات مَّا وُجِس كَى وجِهُمْ نِي الجَمِي مُكْتَبِينِ مِمَا لَي -" "البحى ببلو برياني لايا بتمهار يسامن تو اس کے بارے میں امال ہو چھر بی ہول کی۔ "مبیں ایک اور بات کا ذکر بھی تم نے کیا تفاء غالبًا كسي مسئله كا-" '' يعني ثم يو چھے بنا جان نہيں چھوڑوگی۔''

'' جان تو میں تبہاری بھی بھی ہیں چھوڑوں ' کی فی الحال اس مسئلہ کا بیان کروجلدی سے۔ ''امال کی منہ بولی بہن کے بیٹے کا رشتہ ہے میرے لئے ، امال ہال کرنا جاہ رہی ہیں۔ پُخوتوقف کے بعداس نے اصل بات زندگی کو

کیہ تو خوش کی بات ہوئی، کب ہوا یہ خوشی کا تو بیت نبیل الین بیمعرکه تمهارے

طانے کے چھودن بعد ہوا تھا۔

"كيامطلبتم خوش جيس مو؟" زبيده جواباً خاموش ربى-

ووجهين الركاينديس؟"

"میں نے تو اے دیکھائیں ہے، ایک بات میں ہے۔

" تو کوئی اور بھا گیا نظروں کو؟" زعر کی نے

کریدناچاہا۔ ''جیس اب و لیں بات بھی نہیں ہے۔'' ''کارید نہیں ا ''الی بات جیں ہے، ولی بات بیں ہے تو امل بات کیاہ۔"

دوبس تبهارے ساتھ کی عادت جوہوگئ ہے تم ساتھ میں ہوتو لگتا ہے ونت اچھا کزر جائے " في من بناؤ من تهارے سامنے میں ہوتی توخیال بن کرتمہارے ذہن میں ہیں ہونی ؟ ہونٹوں کی مسکرا ہٹ میں پوشیدہ، آنکھول کے جکنو كى چك مى ينبال، كيا مي مبيل موتى؟ تہارے تصور تہاری سوچ میں، میں بی ہونی

W

W

W

مد لق حاجتي مو؟" "مبيل مهيل بتانا جامتي مول بداحساس ولانا جائی ہوں کہ میں تہاری تظروں کے سامنے نہ جی ہوں تب جی برطرف میں بی ہوتی ہوں، ہر جگہ تہارے ساتھ میں ہی ہوتی ہوں۔" جواب من زبيده و محميل بولي مي كه جاه كر بمي زعری ک اس بات سے اختلاف جیس کرستی می - co 3 كهدرى كى -

> "تم نے فلنے میں ماسرز کیا ہواہے؟" "میری بات پلٹومت<u>"</u>

" ہاں مانتی ہوں تم نے میرے جینے کا انداز

وسين من سيس مانتي-"

"كول؟" زبيره نے اجرو اچاتے

میں تو تب مانوں جب تم میرے جانے کے بعد بھی ایسی ہی رہوجیسے ابھی میرے ساتھ ہونے پرخوش ہو۔ "جواب میں زبیدہ کوجھے چپ

"كيا بوازي تم حي كول بوكتين؟ اتم میشد ملے جانے کی بات کوں کرتی ہو، ابھی جی تم نے عرصے بعد مطل دکھائی ہے۔

ائم يہيں رہ جاؤ بميشے لئے ميرے يال، میرے ساتھ، میں تہارا بہت خیال رکھوں گی۔' " مجمے ایما کے کا کہ میرے جانے کے بعد

منا (122) ستمير 2014

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

''اوہ! اچھا پھر ہیں وہی جاتا ہوں۔''گڑیا کے جواب نے اسے پر بٹانی ہیں جاتا کیا تھا ای لئے وہ اسے جواب دے کر فوراً چی جان کے مرے کی طرف آیا تھا۔
کمرے کی طرف آیا تھا۔
ہوکر اس نے بنا کمی سلام دعا کے سوال داغ دیا تھا۔
تقا۔
''ہاں بیٹا، کیا کریں یہ عمر کا تقاضا ہے۔'' تھیں، ان کا سر دہاتی بیا بھی ایک طرف کو ہو بیٹی تھی۔ تھیں، ان کا سر دہاتی بیا بھی ایک طرف کو ہو بیٹی تھی۔ تشکی۔ تا ضرور آج پھر روزہ رکھا ہوگا۔'' وہ ان کے تریب بیٹے چکا تھا، چی مسکرادیں۔'' اس مردہ تو رکھا ہوگا۔'' وہ ان کے تریب بیٹے چکا تھا، چی مسکرادیں۔ تریب بیٹے چکا تھا، چی مسکرادیں۔''ہاں روزہ تو رکھا ہے۔''

W

W

W

m

''گریا! تمہاری بیا آپی کہاں ہیں؟''وہ گریا ہے سامنا ہونے پر گھر میں داخل ہوا تو گڑیا ہے سامنا ہونے پر سب سے پہلے ریسوال کہا تھا۔ ''بیا آپی کچن میں ہوگی بھائی۔'' ''بیا آپی کچن میں ہوگی بھائی۔'' ''کچن میں، میں چیک کر چکا ہوں وہ دہاں '' چین میں ہیں چیک کر چکا ہوں وہ دہاں ہے شکر وں ہے ۔'' وہ ابھی بھی استفہامیہ نظروں سے اسے دکھر ہاتھا۔''

''تو پھر چی جان کے روم میں ہوگی۔'' گڑیانے ایک بار پھراس کے سوال کا جواب دیا مالا

''خیریت؟''ایک بار پھرسوال ابھراتھا۔ وہ ساری تفصیل اس سے جان لینا چاہتا تھا، گڑیا بھی فرصت سے بیٹھی تھی اس لئے اس کے ہرسوال کا جواب دئے جارہی تھی۔ ''جی بھائی، چچی جان کے سر میں درد تھا شایداس لئے انہی کے پاس کی ہوگی۔'' میرے دل سے والے اتار دو



## مكهل نياول



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISDAN

1 f PAKSOCIET

PAKSOCIETY1

W

W

اے کوئی اعتراض تھا یا تہیں مراس کے کہنے براس نے اقرار میں سر ہلا دیا تھا، جس بروہ سكون بجرى كمرى سائس ليتا الحد كمر ا موا\_ " بیکی جان آپ نے تھکا دیا۔" اس باروہ شرارت سے کویا ہوا تھا۔ "نضول کی ضد کرد محے تو تھکاوٹ تو ہو گ نال-" چي جان جي دوبروموني سي-"جي تبين نضول کي مند تو بيس يا لکلي جمي تبيس كرتا ہوں۔"اس نے جھك كرا پنا كوث اٹھايا اور سيدها بوتا دوباره بولا\_ "ابھی آب آرام کریں میں بھی چھ فریش ، ہولوں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہورہی ہے۔ اس نے مسکرا کران کی طرف دیکھا اور مڑ کر چاتا

W

W

W

كرے ہے اللہ صدیقی صاحب کے دوسے ایرارصدیقی اورعرفان صديقي جبكه ايك بيني عارفه صديقي هيء ابرارصد لقی کی بس ایک بی بنی می رابعہ جے سب پارے با کہتے تھے جبیر مان صدیقی کا ایک بیٹا اسداور ایک بئی گڑیاتھی عارفہ کے تین مے اور ایک بئی تھی عارفہ شادی کے بعد سے كينيرا بن مقيم ملى جبكه ابرار إور عرفان دونول بھانی ایک ہی کھر میں جوائٹ میلی سنم کے تحت أيك ساتھ رہائش پذر تھے، ابرار اور عرفان صدیقی ایناذانی برنس کرتے تھے جبکہ اسد بریس میں ملازمت کرتا تھا۔

دودن بعداسدایک بار پر کجن میں مصروف بیا کے سامنے کھڑااس سے مخاطب تھا۔

"جي-"اس کي پکار پروه ايک دم چونک کر اس کی طرف مڑی می۔ ل کوشعور آ جائے ، اچھے برے کے درمیان قرق لرنا آ جائے اور بس-"انہوں نے جیسے بایت حتم لر دی، مراس نے ابھی بھی ہارمبیں مائی تھی وہ مسلسل اينه موقف برد نا مواتها

"ا عظم برے کے درمیان فرق تو جابل بھی لرلیا کرتے ہیں میکی جان ،آب ایس بات مت ارس،اکراس نے پڑھا ہے آواے ضالع مت کریں، اگراس کی پڑھائی سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے توبیال کے ماتھ ماتھ ہم بھی کے لئے مدقة جاريي بن جائے گا اور اس سے انجى بات الا موسلق ہے۔"اس نے ذرا در کورک کر یکی جان کے چرے کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی معرض دیکھائی دے رہی میں۔

" پليز چي جان اب كوئي اعتراض مت مج گاءاے باہر کی دنیا بھی دیکھ لینے دیجے اور مرہم ابھی ہیں ایلانی کریں کے لازی تو میں ہے لدا سے تو کری ال جی جائے؟ مارے ملک میں الربول کے جو حالات چل رہے ہیں اس سے آب بھی اچھی طرح واقت ہیں، اس کئے پلیز ب مجدمت لہیں گا جمیں مارابہ شوق بھی بورا کر الله و الحيا "الى في آخر من درخواست كى كلى بك جان نه جاية موت جي حي ركي، جواس ات كا شوت مى كدانبول في اس نوكرى ير اللاني كركيني اجازت دے دي مي -ان سے این بات منوالینے کے بعداب اس

نے اینارخ حیب سیمی بیا کی طرف کیا۔ الم بحصابهي ايخ تمام د اكومننس كى كاپيز دے دو، ورنہ پھر میں بھی بھول جاؤں گا اور خودتم

نجانے وہ کیوں جاہتا تھا بیا نوکری کرے عکماس نے ایک بار بھی خوداس سے یہ او چھنے ک النت نہیں کی تھی کہ آما وہ خود لوکری کرنا بھی

جان کی باتوں نے سبھی کچھ بھلا دیا۔" "جھے سے کیا ہات کرنا ہے آپ کو؟" وہ فورا

''اتنی خاص یات تو نہیں ہے بس بھی کہنا تھا تہاری سٹڑی تو ممل ہو گئی ہے بچھے اپنے ڈاکومنٹس کی کاپیز دے دیتا آج می پیچرارشپ ک سیس آنی ہوئی ہیں تہارے کئے ان پرایا نی كردول كا-"اس كى بات ممل مونى توبيان بار کہنے کو منہ کھولا ہی تھا مگراس سے پہلے بیکی جان

و حکوئی منرورت نہیں کسی جاب کے لئے ا با فی کرنے کی۔ یکی جان نے فور اُا تکار کیا تھا۔ "مرکیوں؟"اس نے جراعی سے ان ک

" کیونکہ ہم نے بیا سے او کری میس كرواني-"انبول في وجد بيان كي-

"نوكرى يس كياحرج بي جان؟اس ك إِنَّا يِدْ هَا يَا لَكُمَا يَا بِهِ مِنْ كَالْ مِنْ النَّيْ الْحِي يِنْ فَيَ لیتی رہی ہے اس کوتو اتن آسانی سے توکری ال جائے گا۔ "وہ نورا ہی مخرص ہوا تھا۔

"ب فك لوكرى في جائ كى بينا ، كريم میں جائے بروری کرے اللہ کا دیا می کھات ے چرکیا ضرورت ہاے او کری کرے خود ک

و د مگر میجی خان بیر ضروری تو مبیس ہوتا کہ لوكري كمي مفرورت كے تحت بى كى جائے؟ لوگ شوقیہ بھی تو نوکری کرلیا کرتے ہیں اور پھر بیانے ا اعاج ما ب " الجي اس في الى بات ا اختام مبیں کیا کہ چی جان درمیان سے اس ل

ودمم نے اس کواس لئے میں بر حایا کہ ب توكريال كرے، اس كو لعليم اس لئے داوانى ب

گرمی میں آپ روزے ندر هیں ، آپ نے پھر بھی ای کر لی۔ ''اس کے انداز سے باراملی جللی

"اور میں نے بھی حبیب کہا تھا گرمی زیادہ ہویا کم رمضان کے روزے ہم پرفرض ہیں البیں ہر حالت میں ہمیں بورا کرنا ہوتا ہے، ایے میں میں روزے کیے چھوڑ دوں بیٹا؟" "ميس في جيور في كوليس كمامال ،آبان

W

W

W

m

ك تضاجب كريجة كاجب كرى كم موجائ ° کرنے کوتو تضاادا کیلی ہوجائے کی بیٹا مگر ان تضائی روزول ش ندتو وه مزا مو گاند بی وه ثواب جورمضان کے مہینے میں رکھے گئے روزوں كابوتاب، رمضان من توبرعبادت كالواب دو اگناہ ہو کرماتا ہے، یہ جاننے کے بعد پھر کہاں دل کرتا ہے رمضمان کی عمیا دات کوچھوڑنے کا۔" "ميس بھي جانتا مول سيكي جان مرآب ك طبعت كى وجه سايها كهتا مول آب كابلد يريشر

و کوئی خطرے کی بات میں ے اوے خوانخواه کی فکر میں خود کو بلکان مست کرو زید کی موت فدا کے ہاتھ میں ہے جب جیسے لعی ہو گی آ

ہر وقت اب ڈاؤن ہوتا رہتا ہے پیخطرے کی

بات ہے۔" وہ ان کے لئے خاصا فکر مند ہور ہا

الوبرے بی مال ، بات کوکہال سے کہال پہنیا لے کئی آپ؟ موت تو زندکی کی وجہ سے تو میں نے ایا کھیں کہا،آپ نے روزے رکھے ہں تو رکھ لیں مر ایس خوفناک باتیں مت كرين \_"اسد في ال سے مار مان ل كى ، تالى امان ایک بار پرمسکرا دیں میں ، اسداب جب بيقى بيا كاطرف متوجه موايه

"میں تم سے بات کرنے آیا تھا مر چی

کائے کے باہرڈراپ کردیا تھا،کائے کیٹ برآنے جانے والوں کا رش د کھ کروہ چکرا ہی تو گئی، وہ يبال سے والي مليك مبيل على هي اس لئے كمرى سالس لے کر خود کو برسکون کرتی ال خراس نے كالح كيث سے اندر قدم ركھ ديا، باہر سے لہيں زیادہ رش اندراس کا منتظر تھا، اس کے قدم ایک بار پر سے لاکھڑائے تھے۔

ايبانبيس تفاكه وه اعتاد سے عارى لا كامى، اس اس طرح کی چویش سے آج سے ملے بھی اس كا واسطريس يدا تها اى لئے وہ سلسل مجراها كاشكار مورى هي، تيز تيز چلتي لوكيون سے خود کو بحالی وہ آ کے بردھ رہی تھی جب سی نے ال ككنظ يا الهدك كريد عول س السے مخاطب کیا تھا۔

"رابعة تم يهال؟" الل في نظر الله كر مخاطب کی طرف دیکھا تو وہ خود بھی پر جوش ی ويکھانی وينے لگی۔

"اوه مارية تم عتم سوچ بھي نہيں سکتي تمهين المال دیکھ کر بھے کس قدرخوتی ہور بی ہے۔" کسی یے کا ساتھ مل جانے پر بیا حد درجہ خوش می اور

ورجد بے وفا لڑی ہوتم یو نیورٹ کیا چھوڑی ہمیں فی بھلا دیا۔" ماریہ نے منہ پھلاتے ہوئے شکوہ

"جھے ہے مب کے بر کو گئے تھے۔"

انتم ميرے ساتھ چلو، باتي وہ دونوں بھي میں دیکمیں گاتو تنہاری خرلیں گے۔''

اسد نے تھک ساڑھے آٹھ کے اسے ایج لیش

منت ہوئے اپن خوش کا اظہار بھی کررہی تھی۔ "بال اندازه بور با تفاتمهاري خوتي كا، حد

ال نے دانت اوسے تو ماریہ نے منہ جاتے الاے اس کا قل اتار کراہے ڈرانے کی کوشش

ے اس کے باس ممیث کی تیاری کے لئے ٹائر بہت کم تھا دیے بھی رمضان کی آمدیے بعد بہلے وہ کچھ زیادہ بی مصروف رہنے کلی تھی اس کے باوجود بھی تھوڑ ابہت ٹائم نکال کے دواین ٹی ایس کی بک اٹھا کر بڑھنے کی کوشش کرنی مرمولی ک یک د کھر چکرکھائی اے دوبارہ اس کی جگہ ہ

اے بالکل مجھنیں آرہا تھا کہ آخر کر طرح ممیث کی تیاری کرے، ای سوچ و بیا یں ایک ہفتہ گزر گیا اب اس کے باس صرف مات دن بائی مجے تھے،رات دن کی قریس متا کی باراس نے بلانک کی کہ جان بوچھ کرای مین میں فل ہو جائے تاکہ اس سار۔ مجھتبھٹ سے جان مجھوٹ جائے ،مگر دوسرے تن مل این خوانخواه کی ناکامی کا سوچ کروه اینے اس خیال کورد کردین ،اسد نے کئی باراس سے نمیٹ ک تیاری کے بابت یوچھا تو اس نے ہر بار ''بہت اچکی تیاری'' ہو جانے کا کہہ کر اے مطمئن کر دیا، مرخود میں سلسل بے سکون تھی، ایک زیردی کی مینش می جواس کے اور سوار کر دی کئی تھی جے جایا کر بھی وہ خودے دور مہیں ک على هى، كيونكه اسد نے كہد ديا تھا تو پھرات تمیٹ ہر حالت میں دینا تھا، تمیٹ سے دو دن یملے بلاآ خراس نے سیریس ہو کر تمیٹ کی تیار ک شروع کر بی دی، اس کی فرصت کے تمام کھات اب اس ڈھیرسارے معھوں والی کتاب سے نڈر ہونے کے تھے،ان دونوں میں سی بھی طرح اس نے کی حد تک تیاری ممل کرہی لی۔

آج نویے اس کائمیٹ تھا، اس طرح کے كونى بھى نميث اس نے بھى تبين ديتے تھے ال کتے وہ چھرزیادہ ہی گنفیوزن کا شکار ہو رہی گل

"میں نے تہاری جاب کے لئے لیکرار شب کے ساتھ ساتھ ایج کیٹرز کی سیس بر بھی ایلائی کردیا ہے، جس کے لئے این تی اس کا عميث كليتركرنا مث إاى ليحتم اين في اليس ک تیاری شروع کردو۔" " كيا موكاس تميث بين؟"اس في سوال

W

W

W

وسيحه خاص نبيل بس تمام مجيكش كمتعلق تھوڑے بہت جزل نامج کے سوال ہو ملے ، سو تمبر كانميث بوكاجس مين بياس قصد لينالازي بای لئے مہیں میث کی بہت اچمی تاری کرنا ہوگا۔''اس باراس نے ٹمیٹ کی نوعیت تعصیل

"اوك-"اس في اقرار مين سر بلايا تووه

سےات مجمالی تھی۔

"این کی ایس کی تیاری کے لئے ایک ایکی میلینک بک میرے یاس بڑی ہے جب فری ہو جادُ تو مجھ سے لے لینا۔"اسد صدیقی اسے اپنے بك خود دينے كى آفر كررہا تھا جو بھى كسي كواغي نوٹ بک تک کو ہاتھ میں لگانے دیتا تھا، بیانے جرائی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "أب اين بك جمع ديس عي؟ اوراكر جو وه خراب ہو گئی تو؟''این چیزوں سپیشلی کتابوں کو کے کراس کی بوزیسیو فطرت سے وہ خوب واقف محی ای لئے بک لینے سے پہلے اس سے سوال کر

"كوئى بات بيس، بس تم التصے سے تيارى كر ليئا۔"اے جيرانكيوں كى زد ميں چھوڑے وہ جس بے نیازی کے آیا تھاای طرح پلٹ گیا تھا۔ این تی ایس تمیث کے لئے بیندرہ دن بعد کی ڈیٹ کنفرم ہوئی تھی روثین ٹف ہونے کی وجہ

منا (128) ستيبر 2014

"اچھاتم چلو-"اس نے مسکرا کر کہا تو وہ

ماریہ کے کہنے کے عین مطابق نعمہ اور

دونوں ہوئی ایک دوسرے سے چھیر خالی کرلی

عاصمہ نے اسے بی مجر کر لاڑا تھا، وہ مسكراتي

ہوئی ان کی ڈانٹ سنتی رہی کہ علطی خوداس کی تھی

یونیوری سے فراغت کے بعد ہے آج تک اس

فے ان سے رابطے کی کوشش جیس کی تھی ، مربیجی

ميج تقاائي سهيليون كويهان ياكروه حدورجه مطمئن

اور خوش دیکھائی دے رہی تھی، شکوے، شکایتوں

کھڑی نے پورے نو بجائے تو ایگرمینیشن

بال میں سے ایزمینر نے بکار کر آئیس اعدا نے

كوكها تقا توره سب اين بين اور فائل سنجالتي

اندر واخل ہو لئیں، بیٹھ کینے کے بعد تمیث بیر

ان کودے دیا گیا تھا، پیر ہاتھ میں لئے ایس نے

يوري بال من ايك طائراندي نظر وال مي اسد

اسے لہیں بھی دیکھائی ہیں دیا تھا، اس نے اپنی

متلاتی نظروں کو دوبارہ پیریر برجمایا اورسر جھکا کر

پیر اید کرنے کی، پیر سولو کرتے ہوئے اجمی

اسے زیادہ وقت کیس کر را تھا، جب اسدنے اس

"الك نظرات بير-" الك نظرات

"او کے تم پیر سولو کرو، میں میبی پر ہول

"او کے " اس نے ایک بار پر محفرا

جواب دیا تو اسد بللی م مطرابیث اس کی نذر کرتا

آگے بڑھ گیا، جہاں اس کا سامل دوست پیرسولو

كرتى استوديش يراينا كيمره توكس كيے ہوئے

تھ، اسد نے ایک جا چی نظر پورے بال پر

ك قريب موكروهيمي آواز بين اس يكارا-

"بيا بيير ميس كوني مئله توجيس؟"

دیکھراس نے دوبارہ سر جھکالیا۔

والبي يرمهيس كرجاؤل كا-"

من آدما گفته کے گزرایا بھی شدچلا۔

W

W

W

C

باك سوساكى كان كالمحاكل والمحشق Eliter Bully 5 Wille State

 چرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ وَاوْ مَلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ایوایو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

W

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ بركتاب كاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي، نار مل كوالتي، كمپريسد كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر كتاب تورنث سے بھى ۋاؤ تلوۋكى جاسكتى ب اؤنگوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





"بیا میں نے ممہیں بلوایا تھا۔" وہ اس کے سامنے کھر اسوال کررہا تھا۔ "میں مصروف تھی۔"اے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی ،اسد جیران ہی تو رہ کیا ، اس کے رویے کی اسے بالکل سمجھ مبیں آئی تھی، چند ثانے اس کور مکھنے کے بعد وہ دوبارہ بولا تھا۔ "احیما مجھے اپنارول تمبر بنا دویا پھراین کی الیں نمیٹ کی کارین کالی مجھے دے دو، میں

چک کردیامول-" اس سے پہلے وہ جواب دین نسرین (تائی امال) کچھ تصوری ہاتھ میں لئے اس کے نزد یک آنی پویس -

" بيا مجھے بالكل مجھنيں آر ہا ميں پيقسوريں

دوناكى امال انبيس آب سٹور ميس ركھوادين، براب اتني براني مولئي بين ديوار برمني بالكل بهي الهي مبيل ليس كي-"وه اب يوري طرح چي كي طرف متوجد تھی، اس بار اسد نے بھی نظرا تھا کر ایخ اطراف میں دیکھا تھا۔

"خریت ای، کیت روم کس کئے صاف كروايا جاريا ہے؟" اس باراس في افي مال ہے سوال کیا تھا، تصویری ماس کو پکڑا کروہ اس کی طرف متوجه بومل -

" پہائیں کہاں معروف رہتے ہولا کے جو کھر کی ہی خبر نہیں ہوئی منہیں۔'' انہیں تو موقع مِل مَما بِها اسے ڈانٹے کااس کئے نورا ہی شروع ہو كنين تعين جبكه بيا مال منفي كوآليس مين مصروف چپوژ کراندر برده کی محل، مال کی ڈانٹ من کراسد ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا۔

"اجھاامی اب تو توجہ دی ہے ناں ، اب جا دیں کس کی سواری باد بہاری انزنے والی ہے۔ ماں کا موڈ بدلنے کے لئے وہ تھوڑا شوخ ہوا تھا،

دوڑائی، پھر جہاں اس کی نظرر کی وہ اینے دوست كولئة اس ست حلاآيا ،، بها جووا تفي واتف س اس برنظر ڈال رہی تھی اسے بوں ایک ماڈرن لڑی کے قریب کھڑے دیکھ کروہ پوری طرح اس کی طرف متوجه ہوگئی، پھرجننی دیر وہ اس کی پلجرز بناتا رہاوہ اسے دیکھ دیکھ کراپنا دل جلائی رہی ،مگر جب ٹائم کم رہ جانے کی آواز بلند ہوئی تو وہ اس ك طرف سے بہت سے شكوے دل ميں لئے دوبارهاي بيركى طرف متوجه موكئ-

W

W

W

m

کھر آ کر بورے دودن تک دل میں بوری طرح اسد سے تفاہونے کے باوجوداس نے اپنی ناراصکی کواسد ظاہر کرنے کی بجائے پہلے کی طرح بارال روبه ایزائے رکھا تھاوہ ایس ہی تھی این حفلی کو کسی پر ظاہر نہ کرنے والی، ایل حقلی کو دل میں دبائے بظاہر مسلمرانی ، ہاں بیضرور ہوتا جب وہ سی ہے خفا ہوئی تو خاموشی اختیار کرلیا کرئی تھی، پھر اس وقت تک خاموش رہتی جب تک اگلا بندہ خود اس کی ناراضکی کومحسوس نہ کر لیتا۔

رمضان کی برکائیں اسے عروج بر تھیں، جھی آج موسم خاصا خوشگوار ہور ہاتھا، کے ساتھ کھڑی مای گیسٹ روم کی صفائی کروا رہی تھی، جب كريانة آكراك اسدكا يغام ديا-بیا آیی! بھیا کہدرے ہیں آپ کارزلث

آگيا ۽ اپنارول مبربتاديں۔"

"اجھا۔" این تی الیس کے اس رزلث کی اسے کوئی فکر نہیں تھی اس کئے لا پروائی ہے اسے ال دیا، کھ اسد ہے اس کی مک طرف تاراصلی بھی چل رہی تھی اس لئے وہ کڑیا کو چیج کر دوبارہ اسيخ كام مين مصروف موكى، كريا كو بيسيح اجهى اسے زیادہ در ہیں گزری می کداسد خوداس کے ياس جلاآيا-

منا (130) مستسبي 2014

# پاک سوسائل دائد کام کی دیکیش quist teller fully = Willed State

💠 مائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ عِيراَى نَكُ كَاوْائر يكث اور رژيوم ايبل لنك ﴾ 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کایرنٹ پر یو یو ای نک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف ساتھ تبدیلی سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، كمپريينڈ كوالني ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ

پریزازمظیر کلیم اور الگسيكش 💠 🚓 ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کویسے کمانے

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan







کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

مجی نے ایک تیز نظراس کی طرف کرے کہا۔ ''تہباری بھیھو آ رہی ہے، اس بار عید میال کرنے کا ارادہ ہاس کا۔" "عيد كرنے كى خاطراتنى دور سے يہاں آ رای بین؟"وه جران بی توره کیا۔ '' ہاں تو کیا ہوا، اتنے سالوں سے باہر ہے

اچھا ہے آئے کی تو سب سے مل بھی لے گی۔'' أنبين باتول مين مصروف وكيه كرماي ايخ كام سے ڈیڈی مارنے کی کوششوں میں تھی جبکہ بیا الماري من صي نجانے كيا تلاش كرربي هي، تائي امال کی نظر مای پر بڑی تو اسد کو جواب سے نوازنی اندرآ لئیں، اسد نے باہر سے بیا کو یکارا

"بيايار!ابرول تمبردے بھی دو۔"اسے ا یکدم اینے ٹائم کے ضیاع کا احساس ہوا تھا۔ "آب چلیس میں لے کرآئی ہوں۔"اس فے اندر سے معروف سے انداز میں جواب دیا تو اسدوالي بلث كيار

اس باراس کی سہیلیوں نے اینا تمبراہے دینے کے ساتھ ساتھ خوداس کا تمبر بھی اس سے لے لیا تھا، یہی وجد تھی جیسے ہی البیس رزائ کی اطلاع ملى انہوں نے اسے نون کھڑ کا دیا تھا۔ "كيسار باتمهارار زلث؟" عاصمه نے تون الفات بي سوال داع ديا تفا\_

ددبس بہتر۔"اس نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ایک بار پھرسوال ہوا تھا۔ " پھر بھی کتنا بہتر؟" "بس مجهای فیصد\_" 

انٹرویو سے والیسی پر جب وہ کھر میں داخل ہوئے تو کھر میں کی الحل نے البیں عارفہ چھھو كى آمركى اطلاع كردى تفي اى كن وه دونون ایک ساتھ ہی ڈرائنگ روم کی طرف بوھے تھے، اسدنے اس سے پہلے ڈرائک روم میں قدم رکھا تھادہ دوقدم اس کے پیچھے تھی۔ "السلام عليم!" دونوں نے بيك ونت

ا تنابی اے اس رائے پر چلنا پر رہا تھا۔

منا (131) و (131)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

"ميرا بس پنيسته فيصد ہوا۔" ساتھ ہي اس

" کیا خاک جاب کی، اپنی گورنمنٹ سے

اتنی انچی امیدمت رکھو میں نے بس پھیاسی فیصد

لئے ہیں لینے والوں نے ستنانوے فیصد تک لئے

ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شیٹ دیا

ب اور سليكث (منتخب) ان لوكول في صرف

چھتر امید واروں کو کرنا ہے۔" اس نے خاصی

لنصيل سے حقیقت بیان کی تھی جس پر عاصمہ

دو مرتباری پرس فی اچی ہے تم اچی امید

الل بالكل، اميدى يرتو دنيا قائم ب\_"

"" تم ابھی بھی ویسی ہی بقراط ہو، ہم نے

اب م نے امید غلط بندے سے لگائی تو

میں کیا کروں ۔ "ایک دم بی مود میں آئی وہ اسے

مرید تیانے کی تووہ کی کی بیتی ہوتی فون بند کر

والےاس کے انٹرویو کی اطلاع دی تھی، وہ منیہ بنا

کررہ گئی، جتنا وہ اس رائے سے بھاک رہی تھی

ای شام اسد نے اسے مین دن بعد ہونے

سوچا تھا پڑھا لی حتم ہو کی تو تم سدھرجاؤ کی۔

وه السي توعاصمه تب كرره كئي۔

W

W

W

نے اپنارزلف بھی اس کے کوش کر ارکیا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ تہیں

مہاری تو مجھو جاب ملی۔"عاصمہنے رشک کیا

W

W

ہوں بھلا، تم تو میری پیاری می بہنا ہو۔' وہ پیار مجرے انداز میں اسے بہلار بی تھی اور وہ بہل بھی گئی تھی۔ '' آپ بہت اچھی جیں بیا آپی۔'' وہ پیار سے اس سے کپٹی تھی۔ سے اس سے کپٹی تھی۔

''تم بھی آچھی ہواوراب بس سیریس ہوکر کام کی طرف دھیان دے لو، افطار میں مب ہماری باتوں سے پیٹ ہرگز بھرنے والے نہیں ہیں۔''اس نے شرارت سے اس کا کان کھینچاتو وہ بھی ہنتی ہوئی اس سے الگ ہوتی کام میں اس کی مدد کروانے گئی۔

كُرْيا نِے تُحْكِ كِها تَعَا آئمَه واقعی ا كھڑ مزاج کی لڑکی ٹابت ہوئی تھی اس کا موڈ ہوتا تو ان کے یاس آنی ان سے بات کرنی ورنہ وہ سارا ٹائم اسے کمرے میں گزار دی اور جب وہ ان کے یاس آنی تو بھی این بی بات کے جانی الہیں بولنے کا موقع ہی نہ دیتی، کڑیا تو شروع دن کی طرح اس سے ناک چڑھائے ہوئے رہتی جبکہ بیا جي كر كے اسے برداشت كرليا كرلى مى،ان كى آ مرسے چندون بعد عارفہ چھپھو کے ایک اور بیٹے کی آمد ہوئی تھی دوسرا بیٹا ایک بار پھر کسی کام میں الك كرآئے سے رہ كيا تھا، كرم آئمہ سے بالكل الگ فطرت کا مالک تھا، وہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتا اور اپنا زیادہ وقت سے انہی لوگوں كے ساتھ سينذكرتا، جب سے مرم كى آ مد بولى هى آئمداکش کمرے سے باہر دیکھائی دیے می می مرجرت كى بات توييكى وه اينا زياده نائم اسد کے ساتھ کزار رہی تھی اور خود اسد بھی اس کے ساتھ خوش دیکھائی دیے لگا تھا، بیا ایک باراس سے خفا ہونے کو تیار محی مگر اس سے پہلے بالکل ا جا تک اور بن بتلائے اس کی تینوں سہیلیوں نے

t

C

0

m

لوگوں میں نئی ہے نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ وہ ہمیں اسے جانتے ہیں نہ وہ ہمیں اسے خلیک طرح ہمیں اسے خلیک طرح بات ہمیں کرسکیں گئے۔'' بات نہیں کرسکیں گئے۔'' ''آپ جو بھی کہہ لیس، بس مجھے وہ اچھی نہیں گئی۔'' نہیں گئی تو بس نہیں گئی۔''

''اچھا بس، ہزار بارسمجھایا ہے کسی کے متعلق اتنی جلدی رائے قائم مت کرلیا کرو، خبر چھوڑو اس بحث کو، چلو افطار کے لئے پکوڑے بناتے ہیں۔'' بیانے اس کی توجہ بٹانی چاہی تھی، بناتے ہیں۔'' بیانے اس کی توجہ بٹانی چاہی تھی، مگراس کی سوئی ابھی بھی وہی پرائی تھی۔ مگراس کی سوئی ابھی بھی وہی پرائی تھی۔ ''بہن ایس ہے تو جانے بھائی کیسے ہوں

''مطلب؟'' بیا دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

''آئمہ کے بھائیوں کی بات کر رہی ہوں۔'' بیا بھی بھی اس کی بات کے مفہوم کوئییں ہوں۔'' بیا ابھی بھی اس کی بات کے مفہوم کوئییں مجھی تھی اس لئے ہنوز انہی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی،جنہیں سمجھ کر گڑیائے قدرے تفصیل سے اسے بتایا۔

''عارفہ پھیھو کے بیٹے ضروری کام کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آسکیں ہیں چند دن تک وہ بھی تشریف لیس آئیں گے انہی کے متعلق کہہ رہی ہوں جب بہن محتر مدالی ہیں تو جانے بھائی لوگ کیسی فطرت کے مالک ہونگے۔'' بیااس ہار کھل کرہی تھی۔

''تم بھی ناں گڑیا، ابھی وہ بیچارے آئے بھی نہیں اور تم نے ان سے ہیر ہاندھ لیا جب وہ آئیں گے تب انہیں دیکھ لیس گے تم کیوں ابھی سے خود کو ہلکان کررہی ہو۔''

''بیا آئی! آپ میرا نداق ازار ہی ہیں۔'' وہ اس سے بھی خفا ہونے کو تھی۔ ''گ' بھر نہوں میں الدیس سے کہ

" برگز بھی نہیں، میں ایسی جرائت کر سکتی

راتوں کی نیندیں بھی اڑا دیتی ہیں۔" انہوں نے ایک نظر آئمہ پر ڈال کر قدر نے خوٹا پک چھیڑا تھا اس جواب دیا تھا، انہوں نے جوٹا پک چھیڑا تھا اس پر بحث جانے کہاں تک چلنے والی تھی، بیا نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ایکدم اٹھ کھڑی ہوئی، بیک وقت سب کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اتھی تھیں۔

''میں چینے کر لوں، پھر افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے۔''اس نے ان کی نظروں میں الحصے سوال کا جواب دیا اور چپ کر کے وہاں سے نکل گئی۔

چینج کرکے جب وہ کین میں آئی تو گڑیا مای کے ساتھ کھڑی افطاری کی تیاریوں میں مصروف تھی، اسے آتے دیکھ کروہ فورا اس کی طرف بڑھی تھی۔

ورنہ مجھے تو گاتا مقاآج سارا کام مجھے اسلیے کرنا پڑے گا۔ 'خوشی اس کے چہرے پر چک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چک رہی تھی۔ اس سوری چندہ، وہ بس اندر بالوں میں

احساس ہی ندر ہا کہتم الکیلی کی ہوگی، خیرتم بتاؤ کیسی کلیس عارفہ چھپھواوران کی بٹی آئمہ؟'' ''عارفہ چھپھولو ٹھیک کیس ، مگر ان کی بٹی کانی تک چڑھی کی جھے۔'' گڑیا نے بنا جھجکے تبھرہ دیا تھا، بیاا میدم ہنس دی۔ دیا تھا، بیاا میدم ہنس دی۔ ''الیے نہیں کہتے یا گل۔''

" میں تھیک کہ رہی ہوں آئی ، جتنی دریمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹی رہی موں آئی ، جتنی دریمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹی رہی مجال ہے جواس نے مجھ سے بات کی ہو، اکثری ہوئی می آئی گئی کے ساتھ جڑی بیٹی رہی محترمہ۔ "گڑیا کا انداز خاصا دل جلا تھا بیا اپنی بے ساختہ الدتی انسی کو بمشکل روک کی تھی۔

"تو کیا بات کرتی وہ تم سے، ابھی وہ ہم

سلام کیا، تو ڈرائنگ روم میں موجود بھی افراد نے
ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا
تھا جبکہ عارفہ بھیجوان کو دیکھ کرا پنی جگہ سے آھی
ہوئی ان کے قریب آئی تھی تو اسد فقتھ کلاس کا
سٹوڈنٹ تھا، جب وہ پاکستان سے کنیس تھیں۔
اس لئے آئییں بہچا نے میں ذراسی دنت کا
سامنا کرنا پڑا تھا۔

W

W

W

m

"جی میں اسد صدیقی ہوں۔" اس نے مسکرا کراپنا تعارف بیش کیا تھا۔
"مسکرا کراپنا تعارف بیش کیا تھا۔
"ماشاء اللہ تم تو بہت بوے ہو گئے ہو۔"

معماشاء اللدمم تو بہت بڑے ہو کئے ہو۔'' انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ چھیرا تھا۔

دوقدم الفائرة أنميها أن كالمراس المراس المر

'''می ....؟'' نظر اس پر ٹکائے اس نے اپنی ماں کو پکارا تھا، جنہوں نے اس کی پکار پراس کی طرف نظر کی تھی۔

'' ماشاء الله دونوں بچوں نے خوب قد کا تھے نکالا ہے۔'' آئبیں ساتھ لئے وہ واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔

''بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی آپ، بچوں کی جوانی ماں باپ کو بوڑھا کر دیتی ہے، گر بیٹیوں کی جوانی تو بوھاپے کے ساتھ ساتھ

منا (132) ستمبر 2014

منا (133) سند بر 2014

"بہت محبت کرتی ہواس سے؟" مارید نے يدے دھيے سے استفسار كيا تھا۔ "ال-" بھے سر کے ساتھ اس نے وہ اعتراف كيا تفاجوآج تك وه خود سے بھي چھيالي ' پہنجی تو ہوسکتا ہے جبیہاتم نے قبل کیا ہو اييا کچه نه بوه اسد کوالي لژکيال پيند نه بو؟" كب سے جي بيتى نعمہ نے بوے سے كى بات كامى، جس يروه نورأسرا شاكر بول مي\_ ''میں نے خوداین آ تھوں سے دیکھا ہے بإراوراس وقت ايك چلتا كارتا ثبوت آئمه كي شكل يل مير ع كريش موجود ب محترم ابسد صاحب نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کر بول خوش کیاں میں لكانى جس طرح اس كے ساتھ لكاتے ديكھائي دیتے ہیں۔"اس کے لفظ لفظ میں شکوہ تھا،اس کی تفرسے بیتے ہوئے انہوں نے بدی مشکل سے ایل بے ساختہ مسکرا ہث کو بہتم کیا تھا۔ " آئمہ کی بات مت کروتم ،اسے ایک سو ایک طریقے آتے ہو تلے دوسروں کوائی طرف متوجہ کرنے کے اور تم تقبری تھی ترین۔"عاصمہ نے اسے غیرت دلانا جابی تھی۔ "لو چر کیا کروں خود کو جان بوجھ کر پیش كرول-"وه في مجر كے جل حي \_ "ميرے دماغ ميل برا اجھا آئيڈيا آيا ہے۔"ماریدا یکدم کائی پرجوش دیکھائی دیے گی " كيا؟ " وه تينول بيك ونت اس كي طرف متوجه ہوئیں عیں ماریہ نے ان کے قریب کھسک كراينا آئيديا ان كے كوش كراركيا لوسب سے

W

C

جائیں۔"ماریے فرجہ بیان کی تھی۔ " بهت مبارك موعاصمه، الله تمهارا نصيب بلند كرے، آمين \_"اس نے دل سے اسے دعا ہے نواز اتھا۔ " مارے لئے بھی دعا کردوبایا جی ۔" مارید نے اسے چیٹرا تھا، وہ برا منائے بنامسکرا دی، پھر " كهر مجھ دعاكون دے كا؟" "اسد کے ہوتے حمہیں کسی دعا کی کہا ضرورت ہے؟" ماريد كے سوال يران ميوں نے بیک وفت سوالیه نظرول سے اس کی طرف دیکھا تھااس کے سوال برایک بل کے لئے اس نے ان کی طرف دیکھادوسرے ہی بل سر جھکا گئے۔ "لازي لوسيل بجريم لوك سوج رياي مو ویما ہی ہو۔'' نا جائے کے باوجود بھی ہلکی س ادای اس کے لفظوں کے ساتھاس کے چرے پر "کیوں کیا وہ کی اور کو پند کرتا ہے؟" فورأبي سوال انفاتها · ' مجھے نہیں معلوم۔'' لاعلمی کا اظہار ہوا تھا۔ " پھر كيا مكلے ؟" أيك اور سوال موا تھا، چندیل کی خاموتی کے بعداس نے کہا۔ "جیسی لڑکیاں اسے پیند ہیں میں ویک نہیں ہوں۔''اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ "الوتم خود کواس کی پند کے ساتھے ہیں ڈھال او۔ ' ''ایا نامکن ہے۔'' پوری طرح مایوی اس ユダノンシューション " كول كيامشكل ع؟ آخر كس ائي ك كركيال پيند ہے محرم كو-" ان لوكوں كى رچيى موزيرقر ارسى\_ "انتائي مادرن-" مايوي مزيد برصف كلي

يلي حالي ہو۔" اليا كه غلط بحى نيس كهاجم في-"انداز الجعي بهي دل جلا تھا۔ ''اجِها بس چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھانا پیند کرو کی ش افطار میں وہی کھے تیار کروا دوں۔ " البيل آج لو ہم بل تم سے ملے آئے ہیں پر بھی آئیں کے تو کھانا بھی کھائیں کے ابھی بس تم مارے یاس بیفوہم سے بات کرو۔"مارید في الماسات الين برابر عن بيفاليا-°° مرجمے بالکل اچھانہیں گلے گا آگرتم لوگ بنا چھھائے چل جاؤ کی تو۔" "تو پر روزہ توڑ دیں تہارے گئے۔" عاصمہ نے ایک بار پھر تیور بدلے تھے۔ " بميشه منه محار كر بولتي مو، باز آ جادًا بي اس عادت سے "بیانے اسے ڈیٹا تھا۔ "بال تم ميري ساس مونال جوتباري بات مان لو ..... "اس نے منہ بنایا تو وہ سب ایک بار پراس کے انداز یہس بڑی میں۔ ''اجیما اب گزائی مت شروع کر دینا۔'' عاصمہ کو پھرے کچے ہو گئے سے پہلے ہی مار بیانے ٹوک دیا تو کچھ ہو لئے کو کھلٹا اس کا منہ دوبارہ بند المااتم نے پوچھائی ہیں کہ ہم تیوں ایک القليم عط علاي" "م لوكول نے يو جھنے كى نوبت بى كب آنے دی،آتے بی تو چوکیس اثرانا شروع کر دی مى ـ "اے جواب دے كرده مزيد يول-"اب بتا دُا كِي ساتھ آمد كى دجه؟" "ميرايي عاصمه پياديس سدهارت والي بعيد كے بعد،اسى كى شاچك كے لئے ہم تيوں ایک ساتھ نظے ہتے پھرسوجا کیے ہاتھوں تم سے ملاقات كركے ممہيں بھی رفوت نامہ ديتے

"تم لُوك، ثم ازكم آنے سے پہلے مجھے بتاتو "بتادية ومرمرياز كيدي؟" " بچھے بہت خوش ہور ہی ہے تم لوگوں کو دیکھ كر\_" خوشى كا ظهار برملاكيا كيا تفا-"اور جمیں خوتی ہورای ہے تم سے ل کر۔" جواب دو برو ملاتھا جاروں نے ایک دوسرے کی

"تم نے بھی بتایا ہی ہیں؟" سوال بوصنے "کیا بتاتی؟" وہ ہات سمٹنے کے چکر میں " يني كرتم ايك عدد بيروجي كزن بحي رفتي ہو۔" عاصمہ کے لفظول میں بلکا سا شکوہ تھا، جے محسوس کرکے وہ ایکدم زور کا بھی تھی تمران تنیوں کے بڑتے منہ کو دیکھ کراس نے فورا اپنی اسی کو كنشرول مين كما تفا-"م لوگ بھی ناں جودل میں آتا ہے کہتی ممنا (134) مستمير 2014

نظرون مين ديكها مجهسمجها اور تفلكصلاكر بنس اس بل اسداس کے کرے میں داخل ہواء مران لوگوں کو وہاں دیکھ کرفورانی باہرنکل گیا۔ "اوئے بہ کون تھا؟" نوراً ہی سوال اٹھا جانے اے کیا کام تھا جواس کے کرے تك آيا تفابيا فورأاس كے پیچے بلی می مرجب تك وه با برآني وه جا چكاتها، وه واليس الدرآني تو نعمدنے ایک بار پھرا پناسوال دو ہرایا تھا۔ "ريكون تفا؟"

آكرائ يونكاديا-

W

W

W

يهلي بيااعتراض كرنى دور مي هي-

" بچے پاہے، گرآج اس کے سر میں در دھا

" کڑیا تواب سوکل ہے، رابعہ آپ بیرجائے میں بلادیں۔"اس کی فرمائش نے تو کو یا ماری عد بی حتم کر دی ، اس کا دل بڑی شدت ہے جا ہو اللاكم آگے برھے اور جائے كے دونوں كي آئمہ کے اوپر الٹ دے، مگر وہ جایا کر بھی ایسا الل كرعتي في اس ليخ ايك بار پر ضبط كرتي آگے برحی اور ان کے قریب آ کرٹرے سائیڈ مل يرجيس في سي دي-

الكردن كوخم دے كرانتہائى ہے بسى سے اس محص لاطرف ديكها تفاجس كے لئے اس نے بدمارا ائتمام کیا تھا، مگر وہ بالکل انجان تھا، اس کی توجیہ مامل کرنے کے لئے اسے کتنے جتن کرنے پڑ اب تھ اور جب اس نے اے توجہ سے توازا

مائیں۔"وہ اے اندرآنے کی دعوت ایے دے ریا تھا کہ رابعہ کے بجائے وہ اس گھر کا مکین ہے جومہمان کے ساتھ میز بائی نبھانے کی کوشش کرر ہا

"اب بدتو طے تھا وہ جائے لے کراسد کی طرف بروصة والي مبين هي-" اس كن بري مہولت سے بہانہ بنانی وہی رکی رہی تھی۔

"مِن كَرِيا كى تلاش مِين يبال آئي تھي-" ''مکر وہ تو اس وقت سو جانی ہے بیا؟'' اسد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، وہ دانت

اس نے خود جھے جائے بنانے کو کہا تھا۔ "جواب رے کروہ ملنے کو تھی جب آئمہ نے اسے ایکار کر

وہ جلد از جلد ان کے سامنے سے ہٹ جانا عامق تھی مراسدی ایارنے ایک بار پراس کے لاهنة فتدمول كوروك لياتفايه

"كياتم كبيل جاربي موبيا؟"اس في ذرا

اس سے پہلے کی کمرے سے تکلی ہند فری

"آمے بڑھ کرتم سب کتابوں کی ترتیب دے دو۔" علم کی محیل کرتی وہ آگے برهی اور

"اس او کے، میں کردیتی ہوں۔"اس کے

جانے کس یک کی تلاش میں میری ساری کتابوں اوادھر کرد کا دیا۔" حرکت کرتے اس کے ہاتھ این جگدماکن ہوئے تھے،جلن کی ہلکی می اہر دماغ ہےدل تک افی عی۔

"جمیں بھی پیندآئی کیاب کوچھونے تک مہیں دیا اوراس کے کتابوں کو بھیر دیے تک کی اجازت مل كئي-"

ایک بل کے لئے اس کا دل جایا کہ ہاتھ مار کر دوبارہ سے ساری سمیٹی کتابوں کو بھیر دے، تمر ضیط کرتی کتابوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر وہ كرے ہے اہرآئی۔

ا کلے بان کے تحت نماز تراوی کی ادا لیکی کے بعد اسد کی واپسی پروہ اس کے فیورٹ کلر کا ڈرلیں زیب تن کے بلکے سے سنگار کے ساتھ ابے اوراس کے لئے وائے کے کب اڑے میں سحائے لاؤ ج میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ آئمہ کے ساتھ بیٹھا بڑے خوشکوار موڈ میں باتوں میں

معروف تقاء اس كا دل جل كرخاك مونے كو تقا جب مرم نے یکار کرا ہے اپنی طرف متوجہ کیا۔ " رابعه! آپ وہاں رک کیوں کی ہیں اندرآ

"میں ہر گزیھی ایبا کچھنہیں کروں گی۔" کے ذریعے کانوں میں برتی ماریہ کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کوروک دیا۔ ''نہیں کروگی تو اپنے اسد سے بھی ہاتھ دھو لوگ يو اس نے اسے درانا جاہا، بيانے جي كيانى نيېل رېگھري کتابوں کوسمٹنے گئی۔ ''محبت میں سیب جائز ہے یار'' وہ اسے 'رہے دو بیا، میں خودسیث کرلوں گا۔" "این انا کوعزیز رکھوگ تو محبت کو بار دو ہاتھ تیزی سے کتابوں کوسمیٹنے لگے تھے جب اسد گے۔"اس نے چندیل کے لئے مجھ موجا، پھر شم کی آواز دوبارہ اس کے کا توں میں بڑی۔ ایرسب آئمدمیدم کے کارنامے ہیں،

"582 V ( 3 15" "بيه مونى نال بات؟" إس كى باراس كا حوصلہ بر حالی وہ اس کی طرف جھی اسے سمجھانے

اس كى طرف قطعي ا نكار ہوا تھا۔

تظرون ہےان کی طرف دیکھا تھا۔

دلاسه دین مزید بولی هی-

رضامند کہج میں یو جھا۔

W

W

W

ہنڈ فرکی کانوں میں سیٹ کیے بیل فون دویے میں چھیائے وہ اسدے کمرے میں داخل ہوتی ھی، جہاں وہ لیب ٹائب پر جھکا اینے کسی کام میں مصروف تھا، آجٹ کی آواز براس نے سر اٹھا گراس کی طرف دیکھا ،تو وہ نورابولی۔

" تائى امال ، يو چورى بيل آج آب افطار وابھی میں کچھ کنفرم نہیں کہ سکتا۔" اسے

جواب دے کرسر دوبارہ جھکالیا گیا تھا۔ "اجھا۔" وہ واپس کے لئے پلٹی تھی، جب ا جا تک کمرے کی اطراف میں نظر دوڑ اتی وہ ملکے

''سٹڈی میبل بگھری پڑی ہے۔'' " کھے کہا تم نے؟" اسد فورا ہی اس کی طرف متوجه بهوا تفا\_

"نه .....نبیس تو" وه ایکدم بو کھلاسی گئی

منا (136) من (136) من (136)

"اسے جواب دے کروہ بڑی تیزی سے واپسی کے لئے بلٹتی باہر نکلنے کو تھی جب "دابعه! آب يربلك كلربهت موث كردما ہے۔"ایک بل کے لئے دنیا جیسے هم ی کئ هي،وه بات جودہ اسد کے منہ سے سننے کی خواہاں تھی وہ کوئی دوسرا بڑے آرام سے کہدگیا تھا، اسے اپنا دل بے جاں سامحسوس ہوا، مروہ رکی ہیں تھی اس تیز رفاری سے چلتی وہ اینے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے بیڈیر کری گئ، منبط کی ساری حدیں ٹوئی اور آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سےرواں ہوگیا۔

بھی تو کس طرح ،اس کی آنگھوں میں ہلکی سی ٹمی

ارنے کی تھی، ضبط کی جانے کون سی منزل پر پہنچ

کراس نے بڑی ہلکی ہی آواز میں جواب دیا تھا۔

W

W

W

C

"معبت روح كوالي بمكارى بنا دي ب كدوه اينا خالى تشكول كئے محبوب كے قدموں ميں خودکورول دینے کو بیٹے جاتی ہے اس کے بعد بھی حالي تشکول اس کامقدرے تو وہ پیجن ہے مول ہو كرره جاتى ب-"اس كے ساتھ بھى ايبابى كچھ ہور یا تھا، وہ جتنا محبت کی راہ یہ طنے کی کوشش کر ربی تھی اتنے ہی اسے سب راستے بندی رہے تھے، اس بنا منزل کے سفرنے اسے بری طرح تھکا ڈالا تھا ہی وجہ تھی اس بے منزل کی طرف سر یٹ دوڑتے اپنے دل کواس نے منبط کی لگام لگا كرروك دينے كى كوشش كى تھى، اپنى اس كوشش كے بعد اس نے مارىيد، نعمد اور عاصمه كى لاكھ منتوں ساجتوں کے باوجود بھی اس نے ملٹ کر اس طرف مبیں دیکھا تھا جہاں سے زخم زخم مولی وه بمشكل دا پس آني هي-

عارفہ پھیونے مرم کے لئے بیا کا ہاتھ

ما تك ليا تها، يون تواس رفية من اعتراض لائق کونی بات میں می سوائے اس کے کہ مرم سے شادی کے بعد بیا ان سے بہت دور چل حائے كى ، كھر كے بوے الجى اس دشتے كو لے كرسوچ وبحاكررب تقطربيا ككانون مين الارشة کی خبر بردی تو وہ جب بی رہی مگر جب اسے بنائے سے استفسار کیا گیا تو بنا سوے سمجھے اس نے اس شادی کے لئے راضی مندی دے دی۔ جب محبت مقدر میں ہی جبیں تھی تو وقت ضائع كرنے كاكيافا كدہ تھا؟ مرم تك اس كى بال چی تو وہ اس سے بات کرنے اس کے باس آ

W

W

W

m

''مہلو ہیا۔'' وہ جو پکن سمیٹ کر اپنے مرے کی طرف جا رہی تھی اس کی پکار پردک

"جی" بڑے دھے سے انداز میں اس نے ایسے کہا جیسے اینے روکنے کی وجہ لوچھٹا جاہ

"میں آپ سے کھ باتیں کرنا وابتا ہوں۔"اس نے بوے آرام سے فرمائش کرکے الے مشکل میں ڈال دیا تھا۔

"اس وقت؟ ہم سی بھی تو بات کر سکتے بن؟" این اطراف می سیلے رات کے اندهیرے کود کھ کروہ ہی کیا ہٹ کا شکار ہو گی گی۔ "ابھی بات کرتے میں کیاحرج ہے؟ کوئی مئلہ ہے یا مجھ پراعتبار مبیں ہے؟"

" اس اللي تو كوئي بات تبين ہے۔" اس نے اس کی غلط جمی دور کرنا جابی تھی جس پر دونورا

''تو پھر ۔۔۔۔؟''چند بل اس کی سمت دیکھتے ريخ كے بعدوہ عزيد بولا

"اب تو ہم بات کرنے کا پوراحق رکھے

یں بیا؟" آخریں اس کے لیج میں اسے دشتے کولے کرانتحقاق اتر آیا تھا، وہ کچھ بھی نہ بول علی تھی کیونکہ سامنے کمڑے تحص سے وہ اب طایا كربهي فرار حاصل تبين كرعتي هي اوراب فرار كا کوئی فائدہ بھی جیس تھا اسے سارے راستوں کا رخ وہ تو اس کی طرف موڑ چکی ، اس کی جی کو اس کی رضا مندی سمجھ کراہے ساتھ جیلنے کا اشارہ كركياس في لان كى طرف قدم برهادي لو ینا کی اعتراض کے اس نے بھی اس کے پیچے چلناشروع كرديا\_

اوراب لان چیئرز پر بیٹے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، دونوں طرف خاموتی طاری تھی وہ ادھوری سی بیھی اس کے بولنے کی منتظر می جبکہ وہ بوی فرصت سے بیٹھا اسے سننے کی جاہ لئے ہوئے تھا، ایک دوسرے کے بولنے کے انظار میں کتنے ہی بل یو یکی خاموتی کی نذر ہوئے جارے تھے جب مرم نے بات کا آغاز کرکے خاموتي كا كلا كهوننا تقار

"اتى حي كيول بين بيا، كونى لو بات كريس-"اس كى فرمائش يراس في مراثفا كردرا در کواس کی طرف دیکها تها،اے ای بی طرف متوجه و کھ کر دوبارہ سر جھکالی آہتہ سے بول

"آب نے کوئی بات کرنا می۔"اس نے جيسات جمه ياددلانا جابا، ومسكراديا-" ال مجھے یاد ہے، بس سوحا تھوڑی مزید كفتكوكرلول تاكهآب كوجهيا ورمجهي آب كوجهي "」としかいししていた

جانے کیوں وہ اسے دیکھ کراس قدر مسکران كيول قفياده مزيد سرجمكا كل-

" نسى كواپنا آپ سمجھانا يا نسى كوسمجھ ليئا اثنا آسان مبيل موتا طرم جي-" وه ايكدم سيدهي مو

" دوسرول لفظول میں آپ اسے مشکل کہہ وی ہیں؟"اس نے سوال کیا تھا، وہ اقرار میں سر للا كئ تووه اس كى طرف جھكيا سبسم ليج بيں بولا۔ "مشكل ب مر نامكن تو مبين " كويا

لاجواب كيا كيا تفاءوه بجهنه بولي\_ " آپ کو پاہے آپ بہت اچھا بولتی ہیں ا " وه جب جي اس سے ملتا تھااس کي شخصيت کا ا نیا پہلواس کے سامنے لاتا تھا،اس کو جواب ویے کواس کے پاس چھیس تھا۔

"میں نے بھی او کیوں میں رکھی محسوس الل كى بياشايداس سب كے لئے بھى فرصت بى ملل ملى مكر جائے آپ كى شخصيت ميں ايسا كون ما محر ہے جس نے خود بخو دمیری توجہ آپ کی طرف مبذول کر دی، آپ بہت اچھی ہیں بیا، الله چی کہ میرا دل نے آپ کے ساتھ کی تمنا کر الى اين كيفيت الى يرآشكار كرتا وه چندمنك کے لئے جیب ہوا پھر ذرا تو قف کے بعد دوبارہ

"میں بہیں کہنا کہ جھے آپ سے محبت ہو الی ہے، میں ابھی اینے دل میں آپ کے لئے مت محسوس مين كرتا ہول مرحملن ہے كديش آب ے شدید محبت محسوں کرنے لگوں۔''

عجیب تھا دہ حص اور اس سے بر ھ کراس کا ال عجيب تفاجوا ين كيفيت كوخود مجهوبين يار ما تفاء الع طرف اس کے ساتھ کی تمنا کر رہا تھا تو المرى طرف اس سے محبت سے اتكارى مور با ما بھیت کی اس عجیب می عنایت پروہ دم سادھ ل کی کہ جیب اس نے محبت کے مجھے بھا گئے الاس کی تحقی تو وہ اس سے میلوں فاصلے پر جا رک ہوئی هی اور جب خود اس نے اینا راستہ لالیا تھا تو محبت اس کے قریب کھڑی اس کے

دل میں اتر نا جا در ہی تھی۔

ای نے سر جھنک دیا، محبت کی اس عنایت کی اسے قطعی ضرورت نہیں تھی ، مکرم یو چھر ہا تھا۔ "آبال دشتے سے خوش تو بیں ناں؟" زبان تک آتے نال کو دانوں تلے دیائے اس نے بدوقت مطراتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا تھا، عرم خوش ہو گیاءاس سے ان دونوں کے چہروں برسراب بی می فرق صرف بد تفا کدایک کے چرے رفخ جری سراہ فی او دوسرے کے چېرے يردل خوشى چىك دىي هى\_ اینے کرے کی کھڑکی ہے آئیں دیکھٹا اسد بری خاموتی سے البیل خوش ہوتا دیکھ کر چیھے مليث كيا تفار

W

W

W

0

t

C

0

رابعدادر مرم کی منتنی کی رسم کے لئے جمعتہ الوداع كا دن مقرر كيا كيا تھا، جبكدان كے نكاح کے لئے عید کے بعد کا ارادہ کیا جار ہاتھا، ای دیبہ سے ان کی میروفیت میں ایکدم اضافہ ہوا تھا، بیا اس سب تممالهی ہے انجان بنی زیادہ دفت ایے كرے ميں گزارنے لكي مي بيا كے لئے منتنی كا جوڑا مرم خود ائل بندكا لے كرايا تھا، جے اس وتت وه آپنے سامنے رکھے کم صمی بیٹھی تھی۔

وہ اس جوڑے کو پہنتا ہیں جا ہی تھی اے مرخ رنگ بھی پندلہیں تھانا پندیدی کے باوجود وہ اسے سامنے رکھے خور کو آنے والے وقت کے 上きずしんいのも

"كاش اسدىيەس نەكرتا، يااس كى پىند بى اتى الك نه مولى وقوده اس سے ذراى اميد باندھ لیگا۔"اس سے سی بی صر تیں میں تو اس كے سامنے سرا تھار ہی تھیں، جن پر وہ غور کرنا ہيں عائمی مر چر جی وائی طور سے ان سب کی طرف دهيلني مين ذرا ذرا كامياب بوربي تعي،اس

2014

しいかけん

ی تھی،اب وہ مرم کی امانت تھی،اب اے ای

موجول مين بھي مرم كوني سوچنا تھا، اپي طرف

منتنی کی رسم ادا ہو چی تھی، اس لئے ہر

رف مبارك سلامت كاشور بلند مور ما تفاء كجير

ر حب كرك بين بوئ اس في اس ماحل كا

حد بننے کی کوشش کی تھی مرابی برحتی ہوئی۔

فراہٹ سے تک آ کراس نے تھوڑا فاصلے مر

وی ماریہ کو اشارے سے این یاس بلا کر

الرے میں لے جانے کی درخواست کی عی جس

ال نے بلاچوں چرال مل کرتے ہوئے اسے

لا کے کمرے میں پہنچا دیا تھا، اسے چھوڑ کروہ

و ممارک بارنبیس دو گی۔ " وہ پلٹی نبیس تھی

لاكرون موز كر ذرا ديركواس كي طرف ديكه كرينا

وجمهیں مبارک ہو۔"اس کے رویے سے

المجھے مجھ مبیں آرہاتم لوگ جھے سے اتا

كاتاثر كاسعمارك بادد عدى

بھاوی جباس نے کہا۔

كلهك دل يركمونساسايرا تفايه

ہے اس نے اسد صدیقی کاباب بند کر دیا تھا۔

خود ير بنتے اس سے اگرخود اسدات ديكھ لیتاتو شایداس کے لئے سوچنے پرمجور ہوجاتا۔ ك سك سے تيار كرم اس كے براير عن آ كر بيشا تو جھكر دينے والى ان سوچوں سے اس نے خود کو تکال کر خود کوسیدھا کیا، مکرم اس کی طرف جعكاسركوتي كرر باتفاء

"اس سے میرابرا دل جا رہا ہے کہ میں آپ کو این پندیدہ رنگ میں تیار ہوئے ریکھو" لوگوں کی موجودی نے شاید اس کی خوابش كوحسرت من بدل ديا تقا، وه بجه بحي نه بول عی اے کیا بتانی کہا ہے اس سرخ رنگ سے اس ماحول سے اور خود اینے آپ سے شدید وحشت ہورہی ہے، جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ خود كواس ير قائم ريخ كى دعا كر ربى عى، ماريد نجانے کہاں می ایس نے سرا تھا کراسے ڈھونڈے کی کوشش مبیں کی می کداب اس میں مار بیر کی لعن طعن سننے کی ہمت مہیں بچی تھی۔

تقریب کا آغاز ہو چکا تھا عارفہ مجمیعونے ڈائمنڈی نازکسی رنگ عرم کے ہاتھ میں پاڑائی می ، جے دیکے کراس نے بوے نامحسوس انداز میں اینے تھلے ہاتھ کو تھی بنائے اپنی کود میں کرالیا

الراع ك جواب يريكي دوباره يا بريكل الى تعين، جكدوه بوى دى كى كالى بس دى كى-اسد کی اس غیر حاضری سے دل خوانخواہ ہی خوش ہم ہونے لگا تھا کہ ہیں اسد کے دل میں اس کے لئے جگہ تو تہیں بن کئی ، فلموں اور کہانیوں کی طرح عین وفت براس کے دل میں اس کے لئے محبت تو تہیں جاگ اتھی۔ مرابیا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو محبت نے انكزائي لي هي نه جگه كي مخانش القي هي وه تو خوداي تقریب کی ادائیلی میں بوھ چھ کر حصہ لے رہا

الا جمي مرم نے ای بل بری بے تطفی سے اسے وہ ای جکہ سے اٹھ کراس کے قریب چل آئی۔ اتھ میں لے کر تھام لیا تھا، اس کے مس سے بلکا "جو کھے بھی ہواءاس میں میر اقصور مجھے بتاؤ سا کرنٹ اس کے بورے وجود میں دوڑا تھا اس تاكه مجهاس شديد ناراضكي كي وجدمعلوم موسكي؟ نے تیزی سے سرا تھایا تو نظر جا کرسیدھی اس ستم جوبھی ہوا مجھے بیں لگتااس میں میرا کوئی تصورے، کرے جاملی جوایک طرف کو کھڑا ای پر نظر تم لوگوں کے کہنے بروہ کچھ بھی کیا جو میں خود بھی كائے ہوئے تھا، نجائے اسے كيا ہوا عرم كے كرنے كاسوج بھى جيں سكتى تھى ،اب خوداسد كچھ الله مين دب اين ماتھ كى الكيوںكواس نے اور جابتا ہے تو میں کیا کرتی۔" ایک تو محبت میں میدها کیا تو مرم نے فورا منتی کی رنگ اس کی نا كافى اوير سے دوكى كى ناراسكى، وہ ايك دم كانى ترهال دیکیهانی دینے فی تھی، ماریہ کواس سےوہ ندتو وتت تفا تفانداس كادل بند بوا تفابرا قابل ترس في محى جيمي فدمول كومور في اس كي اللائك بى آسانى كے ساتھ دہ لحد كزر كيا تھاجس وسوچ سوچ کروہ تب سے خود کو بلکان کے جا

طرف پلئي هي۔ ، منتمهارا تعبور بدے كرتم نے خود ناكامي اسے مقدر میں رقم کردی عی جان بوجھ کرتم نے این محبت کو دوسروں کی جھولی میں ڈال دیے کو چھوڑ دیا ہے إورسب سے برا اصور تو تمہارا بہے كم في ال تفل كواي ما ته جوز لياب جيم نا پند کرنی ہوا ہے میں نہم اسے کونی خوتی دے سکوں کی اور نہ اس سے مل کر خوتی کو محسوس کر سكول كى ،خود يرتوظم كيااس بيجار \_ كويمي اس ظلم كانثانه بناليا-" ماريدكب سے بمرى بيھى تى اب موقع ملتے ہی اس نے ای ساری مجراس اس پر تكال دى، جس يربيانے بحرى أتھوں كے ساتھ بس اتناكباتفا\_

W

W

W

S

0

C

0

t

C

0

" كرم مح پندكرتاب." "مرتم اے بندہیں کرتی ہو۔" "میں کوشش کرے اسے پند کرنے لگ جاد گی۔" برا بیگاند ما انداز تھا اس کا، مارب ا يكدم طنزية لني تعبي-"الر بركوش اسد كے لئے كرتى و آج کھڑی رو ندری ہوئی۔"اس کے طزر پر بیاتے

ا يكدم باتھ اٹھا كراہے گال پر بہتے آنسوؤں كو

محسوں کرنے کی کوشش کی تھی۔

ال كول بو؟ "مارىيدچىپى دېي ركى ربى تو 2014 (141)

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

" كرُّما حاوُّ ذرا اسدكو بولواجعي تك مضالي ''بھیا مٹھائی لینے ہی گئے ہوئے ہیں۔'' منا (140) سيد 2014

بان نے کڑیا کو یکار کر کہا۔

سے پہلے وہ بوری طرح حراقوں میں ڈوب

حالی ،خودکوسنھالتے ہوئے اس نے اسے سرجھ کا

جيے تمام خواہشوں خيالوں كوخود كودور جھنك دينا

عائتی ہوں ،نظر اٹھا کراس نے کھڑی کی طرف

ديكهاروزه فطلنه عين تفوزاني ونت باقي تفاءا فطار

سے سلے اسے تیاری شروع کر دینا جاہے گی

کیونکہ افطار کے فورا بعد منگنی کی رسم شروع ہوجانا

تھی منکنی کی اس تقریب میں خاندان کے چنداور

لوگوں کو بھی مرعو کیا گیا تھا لیمی وجہ تھی باہر ایک

الگ رونق لی ہوئی تھی، اس نے اس منتی کی

سرسری ی خبراین دوستوں کو بھی دی تھی جس پران

کی زیروسٹ ناراسکی کے بعدان کے آنے ک

كرائ نے كيرى سائس جركر خودكوآنے والے

وتت کے لئے تیار کرنا شروع کردیا۔

حران ہونی می جس براس نے کہا تھا۔

ريخ؟ "ممنون مولى دوسر جمكا كئ هي-

خور کو تھکا دے والی سوچوں سے ماہر تکال

خلاف توقع ماريهاس تقريب مي شركت

"تهارے اتنے اہم الوزث کو مس کر

افظار کے بعد ماربیاور کڑیا اسے بال میں

لے آئی جہاں تقریب کا انظام کیا گیا تھا، اس

نے جھے سر کے ساتھ ذرای نظر اٹھا کراہے

طراف میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، ہر کوئی خوش

یکھائی دے رہا تھا، مران سب میں اسدلہیں

بیں تھااسے ذرای جرت ہوئی تک ای بل یک

کرنے چلی آئی تھی ،اسے سامنے دیکھ کروہ از حد

اسے قطعی کوئی امیر تہیں تھی۔

W

W

W

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

" جھے تم سے تعور اکام ہے اسد۔"

جواب سے نوازا وہ رکا نہیں تھا، بیا کی الجھتی

公公公

قا، مرنینداس کی آنکھوں سے کوسول دور تھی، رہ

وكراس بياكى جيران نظرول كإخيال آربا تقاءوه

ال كى حرائلي كى وجدتو جانبا تعامرات بتاتبين

میں کہ وہ چھتارہا ہے، یا بید کہ وہ اس سے

معت كرنے لكا تقاب بيائے كما تقاكر بيلم بي

رامد میں جس میں عین موقع پر اسد کواس ہے

محت ہو جائے گی ، وہ یہ بھول کئی تھی کہ فلم اور

رامے بھی ماری زندگی ہی سے تعلق رکھتے ہیں

میں شہیں سیائی کاان سے تعلق ضرور ہوتا ہے،

فك أى طرح أسدكواس سع عبت تو موكى تعي مر

وه اب اس کی تبیس ربی تھی۔" اس

حال نے شدت بکڑی تو وہ لیٹے سے اٹھ بیٹا

لاَن سے پہلے وہ نہیں جانیا تھا محبت کیا ہے

الظلداب موقع كنواجكا تفايه

ملكا تقاءات بتاتا توتو آخركيا؟

كرے من آكروه سونے كے ليا

نظرول نے آخرتک اس کا پیچا کیا تھا۔

الم مع من بات كرين كي آئد "إ

المحتا موابولا تعا\_ "مجھے نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر سو لیتا موں '' ماں کو کہتا وہ جانے کو پلٹا تھا جب آئمہ نے پیچے سے بکارکرکیا۔

تحیک طرح کھریر دیکھائی ہی جیس دے رہا تھا، چوہیں گھنٹوں میں سحری کے وقت اس سے ملاقات بوني تو پھروہ الحكے دن سحري ير بي نظرآ تا تھا، میں وجد تھی آج تائی امال سحری میں بی اس ہے استفسار کرنے بیٹھ کی تھیں۔

"ای عید کی دچہ سے آئی میں کام بڑھ

''وہ تو تھیک ہے بیٹا، مراینا بھی تو خال ر کو۔" تائی امال کے کیج میں متاکی شرین کی وه بلكا سام كراديا-

" جھے تو بھیا اداس لگ رے ہیں۔" کر فے شرارت میں کہ کرایک بار پھراس کی طرف سب كى توجەمىزول كروا دى تھى۔ وه ایک دم بی بو کھلا گیا۔

"اياتو كهيس برام تحريق بي كرياجي كركل، جبكه بيانے كانى جرت سالا کاارتکاز تھا شاید جھی اسد نے اس کی طرف دیکی کردار دیول پر وار دیمول کے وار دیول ہے ہی کردیتی ہے،اس تھا اور اسے اپنی طرف دیکھتے یا کرنظر چرانا فرا

بحركر روئي تھي مارييے اے روتے ديا تھا كہ محبت کی اس ناکامی پر ایک آخری باررو کروه اپنا 上上人村し

دودن سے اسد نجائے کہاں مصروف تھا کہ

"اسد بینا کہاں اتنے معروف رہنے گے ہو جو کھر ہر دیکھائی ہی جیس دیے ہو؟" دی سے مجرے بچ کومنہ تک لے جاتا اس کا ہاتھ ذرادر کو ائی جگدرکا تھا، پھر ہاتھ بوھا کراس نے چ منہ میں رکھا اور تائی امال کی بات کا جواب دیا۔

جانے کی وجہ سے معروفیت بر حالی ہے۔

دی ہو۔" اس کے انداز میں ہلی سی ڈائٹ گا التعليد بمحل جان بھی نہ یا تا جوا گر منتنی کی تقریب الاال عام سے لیج میں بیا کو دیکھتے ہوئے ک طرف دیکھا تھا،آج سے پہلے بھی ایا المیا الما فامل اخباس اس کے دل میں پیدا نہ ہوا موا تھا کہاس نے کی سے اس انداز میں بات لا الله وواحماس محبت کا تھا، محبت ایک واردات ہو، پھرآج جانے اسے کیا ہوا تھا، اس کی نظروں المجدولوں پر دارد ہوکر بے بس کردیتی ہے،اس

بي بس كرديا تفار

بياس كى كزن تحيوه اسے اچھى تولكتى تھى مگر اس کے لئے اس نے بھی ایسے دل میں اس طرح کی فیلنگ محسوں نہیں کی تھی جیسی اب اسے عرم كے ساتھ و كيھ كروہ محسوس كرنے لگا تھا،اس رات بیا کو مرم کے ساتھ بیٹا دیکھ کر اس نے اسيخ دل كوخال بوتامحسوس كيا تقاءاس سے وہ ايل كيفيت كوسمجه لبيل سكا تفاكراب جب اس في جانا تؤوه بيا كوياتبين سكتا تقايه

W

W

W

S

0

C

t

Y

C

O

بے چینی بی بے چینی می جو بری تیزی ہے اس کے اندر سرائیت کرتی جا رہی تھی، کل انتيسوال روزه تقاممكن تقاكهكل جاندنظر آجاتا، الوا محلدن بیانے بمیشہ کے لئے عرم کی ہوجانا تقا اور تارسانی اس کا مقدر بن جانی تھی،شدید يريشاني اور كودي كاحساس تلے دب كروه مرے یں چرکائے لگا،ای بل اس کے سل کی رنگ ٹون بچی تھی، اس نے نظر انداز کرنا جاہا مرسلسل بجى رنگ نون سے تلك آكراس سے يل فون الخاليا كال كسي انجان فمرسة أرى می، کھیوچ کراس نے کال یک کرے بیل فون كان سے لكاليا۔

"كيا آب اسد صديق بات كر رب بن؟ "دوسرى طرف سيصوال كيا كيا تقا۔ "جی-"اس في مخفرا جواب ديا تو مزيد كها

"مين بياكى دوست عاصمه بات كررى

"جي کبيس؟"ايخ تمبر پر بيا کي دوست کو س كراس كاجران موجانا فطرى تقام جي اس نے جرت ساستفسار كياتفا

"جو کھ میں آپ سے کہنے کی ہوں وہ سب میں کہنا تو نہیں ما ای مرایا کرنے سے

اے کے سے لگالیاءت بیااس کے ساتھ کی جی منا (142) سند 2014

وه دانعي رور بي تھي، وه رونا جيس جا متي تھي

‹‹ میں خود کو ویسانہیں بنا سکتی تھی جیسا اسد

معبت میں محبوب کے لئے سب مجھ کرنا

" بیں نے اسد کی آگھوں میں آئمہ کے

''میری محیت میکطرفه تھی اور ایک طرفه محبت

"اچھا اور يہ جوتم نے مرم سے رشتہ جوڑا

"اس رشتے میں محبت کہیں ٹیس ہے۔"اس

"پنديدگي تو ہے؟ وہ مجي يكظرفه...."

بیائے لاجواب ہو کر اس کی طرف دیکھا

اور دوسرے بی بل سر جھکا گئی، ماربیے ول کو

پی بوا، وه اس کی دسمن بیس می ، وه اس کی خوشی

کے لئے خوداس سے الربی می تاکہ زندگی بعرکا سے

سودا اس کے لئے خمارہ نہ بن جائے ، مراب

جب اس نے فیصلہ کرلیا تھا تو وہ اسے اس طرح

اكيلا بھي نہيں چھوڑ على ميں اس كئے اپني ناراصكي

كوختم كرنى اس كى سمت برهى اور باتھ بروها كر

يرا برابعدالي بم في توسيلي بى قدم يربار مان

نی " شاید مار بیاسے جی جر کر پچھتاؤں کی نظر کر

لئے پندید کی محسوں کی ہے۔"اس نے ایک بل

یں وہ سب کردینے کے بعد بھی مجھے کھے نہ ملا۔"

ان نے جیسے بوی ہے کی بات کی حلی مر مار رہ

ے یہ یک طرفہیں ہے تو اور کیا؟"ای نے

استفهامية نظرول ساس كي طرف ويكها تعا-

مرآنسواس کی آنکھوں سے سلسل بھے جارہے

تھ،اس نے آئیس منے دیا تھا۔

دے کا تہیے کے ہوئے گی۔

كومارىي كاطرف ديكها كجرنورا بولى-

نے فورانی اسے مواض اڑا دیا۔

مارىددوبدومولى عى-

W

W

W

m

مہیں کہا، اب جب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ے تو ضد بکڑ کر بیٹے گئے ہو۔" انہوں نے اسے وقت كررجاني كااحساس دلانا عالم تفا-"جب کیے بتا تا ای، مجھے احساس ہی تب ہوا جب وہ کسی اور کی ہور ہی تھی۔" وہ ہمیشہ ایے دل کی ہر بات این مال سے شیئر کیا کرتا تھا یمی وجہ می آج بھی ان کے سامنے بیا سے محبت کا اعتراف اس نے بوی آسانی سے کرلیا تھا۔ '' پیسب بہت مشکل ہے بیٹا۔'' ''مگر ناممکن تو نہیں ہے ای۔'' وہ نورا بولا

W

W

W

a

S

0

t

C

O

"جانتی ہوں مگراس سے بہت ی مشکلات بدا موسكتي بين رشتول من دراوي روسكتي بين" انبول نے اسے مشکلات کا حساس کرانا جا ہاتھا۔ "الله جاري مددكرے كااي،آب كوشش تو كرين-"إس في اميد مبين چيوري مي، راحيله بيكم چيپ بولئين، انبيس سوچ مين دوبا ديكه كراسد حي رك كر الاست فل كما تقار

محرجب انہول نے بدبات بیا کے والدین سے کی تو دہ خودسوچ میں پڑ گئے ،ان کے لئے ہی الچى بات مى كدان كى بيا اسد سے شادى كى صورت میں ہمیشہان کے یاس رہے گی، گریا اب مرم کے نام کی انگوشی پہن چکی تھی، وہ اس رشتے کو ختم نہیں کر کتے تھے، اس رشتے کو ختم كرنے كا ال كے ماس كوئى جواز بھى تو كہيں تھا، اسد نے مس موڑ پر لا کر انہیں مشکل میں ڈال دیا تھا، عجیب مینش زدہ ماحول نے انہیں اینے لپیٹ میں لے کیا تھا۔

ای مینش میں ایک اور رات گزر کئی، آج الميتسوال روزه تقا، وه اى حش و پنج مين متلا تھے كه عارفه سے كس طرح بات كريں، جب عارفه ایک بار پران کے باس آئمداور اسد کے رشتے منا (145) منا (145)

公公公 "ای جھے آپ سے بات کرنی ہے۔" قرآن یاک کی تلاوت کرنی راحیلہ بیکم کے یاس بین کراس نے البیں اپنی طرف متوجہ کرنا جایا تھا، راحلہ بیکم نے اے جواب دیے بنا یو تکی اقرار میں سر ہلا کر تلاوت کو جاری رکھا تھا، جب وہ مکمل الدوت كر چى تو قرآن ياك كو چوم كر بندكرنى اس کی طرف متوجه بهونی بولیس \_

"إل اب كهوكيا كبنا جاية مو؟" " مال ميں بيا سے شادي كرنا جا ہتا ہوں \_" لا ڈے سارے رنگ اس سے اس کے لفظوں میں -E 2 171

" پيد كيا كهدر به وتم ، جانة بھي ہوبياكي منی ہوچل ہے۔"وہ از حد حران دیکھائی دے

"جانتا ہوں۔"اس نے سر جھکایا تھا۔ "اس کے باوجود بھی ایسا کہدرہے ہو؟" ۱٬۱۶ پلیز-"اب کی باراس کا انداز اسرار ''یا گل ہوئے ہواسد؟ پیکون ساونت ہے

الى ضد كرنے كا، بيا كارشتہ طے ہو چكا ہے كل المول اس كا تكاح موجانا ب اور الجمي كحدور " المرمت كريس، ايما كي ايس موكا " بلط عارف بهي آكرتمهار اوراً مريد كرية ات كرچكى ہے۔ "وہ ا يكدم كافى يريشان ديكھائي

ل اورآئمه؟" وه حد درجه جران مواقعا\_ ومیں آئے۔ سے ہر گر بھی شادی ہیں کروں

كيونك محبت تحراس سفركى بيا بى نبيل خود ميل كالى، جيم صرف بياسي شادى كرنى ہے۔"اس سافر بن چکاہوں۔"اپنی محبت کا عتراف کر الفار حتی تھا، راحیلہ بیکم نے برسوج نگاہوں

"میا سے شادی کرنی تھی تو پہلے سے کیوں

مول؟"ا عشديدافسوس في آ كميرا تفا-" بیکا تو ہمیں بھی آپ سے ہے، آپ کی وجہ سے جاری دوست ناحق اتا کچھ سمد چکی ے۔"اس کا انداز شکایت سے برتھا۔ "اس بات كا اندازه مين اب كرسكتا مول، مکراتنا کچھ ہونے سے پہلے ہی بیا مجھے بتا دی تو میں برسب سہناند براتا "اس باراس نے ای اذبت كوبھی شامل كما تھا۔ "واہ کیا کہنے آپ کے، وہ لاک ہو کر خور

آپ ہے کہی مرآب لڑے ہو کرمحسوں مہیں کر عتے "اس نے ایک دم برامنایا تھا، اسدہس دیا، عرتشكرة ميزانداز مين اس كاشكربيادا كرتابولار " آپلیل جانی بیسب بنا کرآب نے مجھے من قدر فوقی سے جمکنار کردیا ہے۔ وہ ابھی مزيد بھی کھے كہدر ما تفاكر عاصمه فے اس كى بات درمیان میں کاف دی۔

"ميريآب سے درخواست ہے جو چھ اللہ میں نے آپ کو بتایا اس کی خربیا کوشیہو سکے درنہ میری خرنہیں۔ "وہ واقعی نہیں جا ہتی تھی بیا کو لیج سے جمرا تھا، راحیلہ بیکم فکر مندس ہوگئی۔ يا يلے، وہ صرف اتنا عامتی تھی کہ بیسب جان کر اسداس کے لئے کوئی شینڈ لے تا کہ بیا کواس کا ارهوری محبت ممل ہو کرمل جائے۔

اس نے یقین دلانا جاہا۔ "اب آپ کیا گریں مے؟"اس نے سوال اسے لگی تھیں۔

"اب جوکرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے لئے بس آپ وعا کریں کہ ویبا ہی ہو جائے ہوئے اس نے فورا کال وراب کردی کیونکہ الم ساس کی طرف دیکھا تھا۔

وهمزيدونت ضائع كرنائبين حيأبتا تقا-

سلے میں خود کوروک مبیں یار بی ہوں۔"اس کے مجنس کوبردها وا دے رہی گلی-"جي آبي مين من ارا مول-"اس في برے کل سے کہا تھا۔

W

W

W

دوسری طرف عاصمہ نے چند مل خاموش رہ کر شاید خود کو کچھ کہنے کی ہمت جمع کی تھی،اس وقتی خاموشی کوتو ژنی بالآخر اس نے کہنا شروع

وراصل بات بدے کہ بیااس رشتے سے خوش ميں ہاس رشتے كے لئے إل كركے وہ خود ایے ساتھ زیردی کر ربی ہے، میں جاتی ہوں وہ بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔''اصل بات پر آنے سے پہلے اس نے جیسے تمہید باندھی تھی،اسد نے اس کی بات کودرمیان میں ایک لیا۔ "آپاتے یقین سے پیٹ کیے کہ مکتی ہیں اور بیااس رشتے سے خوش کیوں نہیں ہے؟ وه واقعی اس کی بات کوئیس مجھا تھا۔

" کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔" "كيا؟" اے لگا اے سنے میں كوني علطي ہوئی ہے ای لئے اس نے دوبارہ تصدیق جاجی

"میں چ کہرہی ہوں اور بیا کی آپ سے محبت کے گواہ ہم خود ہیں۔" پوری طرح بیا کی محبت کا یقین دلانی عاصمہ نے وہ سب کچھاس کے گوش گزار کر دیا ، جو کچھ پچھلے دنوں بیااس کے لئے کر اور سہد چی تھی، اسد کے ذہن میں تمام كزر ب واقعات فلم ك زيلر كي طرح جلنے لكے، باکاس ے بات را،ای کے کرے میں آنا، اس کا فیورٹ کلر پہننا اور اس کے لئے جائے

''اوہ میرے خدا،سب کچھا تناواضح ہونے کے باوجود بھی میں اس قدر انجان کیسے رہ سکتا

"میری آئمہ کی خواہش تھی اس کی شادی اسد کے ساتھ ہو، اب جب اس کی خواہش بوری مہیں ہو سکے کی تو وہ دھی ہو کی اور میں سہیں عامتی که ده بیا یی صورت دیکھ کراینے رجیکشن کو یاد کر کے ہمشہ دھی ہوئی رہے۔" وہ جانے سے ملے ایک بار پھر کہدر ہی تھی۔

"آپ لوگوں نے میری بٹی کور بجیک کیا میں خور بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔'' بیا

جاندائهی تک دیکھائی نہیں دیا تھا، چرول ایک صفح براس کانظرجم ی کی

وہ ایک دم سیدها ہوا تھا، ہر ہرلفظ نے اس کے دلوں کے تاروں کو چھیڑ کراس کی ادای اور

اور مرم کارشتہ ختم کرتی خفاسی وہ مرے سے نکل

ير دني دني خوش لئے بہت سے لوگ جاند نظر آ جانے کی خرے منتظر بیٹھے تھے، عارفدان سے اس قدرخفا ہوئی کہ فورا ہی اینا سامان سمیٹ کرآئمہ اور مرم کے ہمراہ ان کے کھر کوچھوڑ کر چلی تی تھی، با اور اسد اس سب صور تحال سے بے خراس مات سے بھی نا واقف تھے کہ بیااور مرم کارشتہ حتم ہوچاہے، ہرسال کاطرح اس سال بھی بیاجا ند دیکھنے کی جاہ میں کب سے الیلی جیت یہ کمٹری تاروں بعرے آسان کود کھے جارہی تھی، جبکہ اسد اہے کرے میں راحلہ بیکم کا معظر تھا، اس کا انظار بوصنے لگا تو وہ تھک کر ایزی چیئر پر بیشتا خود کو فریش کرنے کی نیت سے سائیڈ تیبل سے بك الفاكر يونى ورق كرداني كرف لكا، جب بہیں جب ملین بھی فرصیں ميرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت دلوں سے اداس ہوں کوئی شام ادهار دو

خوامخواه کی بحث بوهتی ہی جارہی تھی جس کا

"آج کے بچے استے بھی نیچ کہیں ہیں تحيي اسدنے اگرا نكار كرديا ہے تو وہ كى صورت سی سم کی کوئی امیدولانے کی کوشش جیس کی تھی۔ و خين اسد سے خود بات كر ليتى مول-" اس نے ایک دم ہی فیملہ کیا تھا۔

راحلہ بیم نے ہی دیا تھا۔ عارفہ نے ایک دم لب سینے کران کی طرف ديكها تها، كار فيعله كن انداز بين كهتي الحد كفرن

"اس كا كوكى فائده تبيس موكاء" جواب

"تو پھر بیا کی شادی بھی مرم کے ساتھ بیل ہو سکے گ ۔ "اس کے انداز سے شرید ناراصل جھلک رہی تھی، جبکہ وہ لوگ اس کے اس طربا ا چاک پینترا بد لنے پرشدید جیران دیکھائی دے رے تھے، وہ کہدرہی گی۔

2014 146 L

كوئى فائده بھى ديكھائى نہيں دے رہا تھا، اصل بات درمیان میں تھی، ای لئے راحیلہ بیم نے مدا فلت کرتے ہوئے کہا۔ "اس نضول بحث کو چھوڑیں۔" این مجازی خدا کونظروں ہی نظروں میں جیب رہے کا اشارہ کرکے وہ عارفہ سے مخاطب ہوئیں۔ "عارفة تم في آئمه، اسد كر شيخ كابات كى، يم نے اسد كاجواب تم تك پہنچاديا ہے، اب جب دہ اس دشتے کے لئے تیار تبیں ہے تو ہم اس كى ساتھ زيردى بيل كركتے ہيں۔" "و و تو بچہ ہے بھابھی اسے کیا معلوم کیا سی ب كياغلط،آب ات مجمعا نين وه مجمع جائے گا۔" وه برصورت ان سے اقر ارکر والینا جا جی تھی۔ عارفہ جتنائم سمجھ رہی ہو۔" راحیلہ بیکم اسدے ا إيكار كى وجد سے الحجى طرح واقف تحييل وه جائل اقرار تبیں کرے گا، یہی وجد می انہوں نے عارفہ کو

"پیلی بات کررہ بین بھائی آپ؟ شادی ہے میلے اڑی کے مزاج کو کب دیکھا جاتا ے، ابھی اس میں بچینا ہے کوئی ذمہ داری اس بر ميس إس لے لاابال فطرت ابنائے ہوئے ہے، شادی کی ذمہ داری سر پر بڑے گی تو تھیک ہو جائے گا۔" بھائی کے اعتراض کواس نے سی کنتی میں نہیں لیا تھا، ذراتو قف کے بعدوہ مزید

معتعلق بات كرنے خود چلى آئی۔

انہوں نے کہا۔

W

W

W

0

m

" بھائی آپ نے اسدے بات کر لی؟"

ومیں نے تو نہیں البتہ تمہاری بھابھی نے

"وہ آئمہ سے شادی میں کرنا جا بتا۔"

" كيون؟" اس كى بيشاني برفورا سلوليس

"عارفہ میں بھی اولے برلے کے اس

"ویے بھی مارے اسداور آئے۔ کے مزاج

مودار ہوئیں تھیں جو اس کی نا گواری کا واضح

رشتے کے حق میں نہیں ہوں مکرم اور بیا کی شادی

تك بات رب تو تفيك ب-"عرفان صديقي

نے اسے بولت سے مجھاتے ہوئے مزید کہا۔

ایک دوسرے سے قطعی میل نہیں کھاتے ، ان

دونوں کارشتہ بالکل بے جوڑ ہوگا۔"

اس نے اس کے والد سے استفسار کیا تھا جس پر

اسدے بات کے ہے۔"انہوں نے بات ادھوری

"نو پر کیا کہااس نے؟"

جواب راحله بيم نے ديا تھا۔

''اورادلے بدلے کی بھی خوب کھیا آپ نے، کیا میں کوئی غیر ہول جوآب لوگوں کو جھے نے خطرے لائن ہورے ہیں؟"اس کے انداز میں تيزي نمايال محى-

یے چینی کو برد ها دیا تھا۔ بھے اپنے روپ کی دھوپ کہ چک عین میرے خدوخال

یے این رنگ پی رنگ میرے مارے زنگ اتار دو کی اور کو میرے حال سے

W

W

W

S

0

C

t

Ų

C

0

غرض کوئی ہے نہ مجمر عمیا ہوں سمیٹ يل بكر كيا بول وحشتوں کو برها دیا

خواہشوں کے

اسے جاہتوں دہاں گر میں کون

بری مخفر سی بی رات اے واندنی میں گزار کوئی بات کرنی ہے جاند سے

کسی شاخسار کی اوٹ میں رائے میں کیل

کی کنے دل میں اتار غزل كا أيك أيك لفظ اسے اسے دل مي

ارتامحوں ہوا تھاجس نے اس کے رگ ویے میں بے چیاں ی مجر دی میں، اس کے دل و

دماغ بين مسلسل شورسا بلندمور بإتفا-مہیں جب ملیں بھی فرصیں

میرے دل سے پوچھ اتار دو یں بہت دلوں سے اداس ہوں

منا (147) سند 2014

الچھی کتابین بڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوكي آخرى كماب ..... خارگذم ..... 🖈 ونيا كول بي ..... آواره گردک دائری ..... نه ابن بطوطه كے تعاقب ميں ..... طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🖈 مگری گری مجراسافر ..... 🖈 خطانثانی کے .... ليتى كاككوتي مين ..... ياندنگر ..... باندنگر ..... ن رل وخي ..... آپےکا پردہ..... ☆ دُ اکثر مولوی عبدالحق دُ اکثر مولوی عبدالحق قواعداردو ..... 🌣 التقب كام ير ..... طيف نثر.... طيف نزل ..... طيف ا تبال ..... لا مورا كيدي، چوك اردو بازار، لا ،ور نون نبرز 7321690-7310797

W

W

W

C

"آب کواس سے مطلب؟" بیشانی بربل ا اس نے ایک بار پھر جرائل سے اس کی "مطلب كوتم چهوژه، په بټاؤ جو اگريس لہوں جھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو تم کیا کہوں گی؟" وہ جان بوجھ کراہے ستار ہاتھا اور وہ تھی کہ "تومیں کہوں گی سے کیما غداق ہے؟" "اور اگر میں کہوں یہ نداق مبیں حقیقت ربیا بہ جھلائ۔ "نو پھر میں سچھنہیں کہوں گے۔" اس نے

آ تکھیں کھولے بوی بے بینی سے ای کے چرے کی طرف دیکھ کراس کے ناٹرات کو جانچنے کی کوشش کی گی-

باتیں کیوں کررے ہیں؟"اس کا لہما جھن سے منا (149) سين 149

كان كر مجه عن زياده خوشي بيا كو يول-"يزي معنی خیزی سے کہتا وہ انہیں وہیں جیران ساچھوڑ كرتيز تيزقدم اثفا تاادير جلاآ ياجهال بيااجمي تك عائد ك انظار من نظر جائع موع مى اس سے ذرافا صلے بررک کراس نے قور سے اس کے اداس چرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں عم کے واللح تاثرات اسے شرمندی سے دوجار کر مے

جب ملين فرصتين میرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت ونوں سے اداس ہوں کوئی شام ادهار دو اس کی اداس کی وجه خود تھا اوراب اس کی ادای بھی اے خودی دور کرناتھی، وہ دیے پیروں ے آگے بڑھا اور اس کے برایر میں آن کھڑا

"با .....؟" بوے دھے سے اکارکراہے ا بی طرف متوجه کرنے کی کوشش کی مخی تھی وہ چونک کراس کی طرف بلٹی تھی۔

"آب يهالى؟" وواس وقت اسے سامنے د کھر جران ہوئی گی۔

"كيول من يهال نبيل آسكا؟" الط سوال كرديا كيا تقا، وه يجهبين بول كي تحي، دونون کے درمیان ایک دم خاموثی چھا کئی تھی، جے اسد

"تم برسال جاند ديمين كتنا كيون كرتى

'' کیونکہ مجھے جا ند کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔'' اے نظرانداز کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آسان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ "اور کیا کیا اچھا لگتا ہے حمہیں؟" بوی فرصت سے جانے کی جاہ ہو تی تھی۔

دل پر بردھتے ہو جھنے اسے عدمال كرديا

W

W

W

m

ميرے دل سے بوچھ اتار دو تو وہ ایک دم تھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، نجانے با بركيا مور با موكا، عارف مي مون اس كا تكارير كيارى الكث كيا موكا؟ بهت سے سوالول كے درمیان گھرے اس نے بس کھ بل بی مزید انظار کیا تھا چرصورتحال کا جائزہ لینے کے کئے اس نے خود باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس سے يہلے وہ اسے نصلے برعمل كرتا، راحيله بيكم اس كے كمرے ميں داخل ہوئيں وہ بے تالي سے ان كى

"أعى كيا موا؟" وه فوراً جان لين كاخوا بال تھا، راحلہ بیلم نے ایک نظر اس کی پریثان صورت کودیکھا کھر بتانے لکیں۔

" تمبارے ا تکار کاس کر عارفداس قدر خفا ہوئی کہ بیا اور مرم کا رشتہ حتم کرتی فورا بچوں سیت بہال سے چل کئیں۔"

"آپ کے کہدری ہیں امی؟" اتن آسانی ہے راستہ صاف ہو جانے پراسے جیسے یقین ہی

. "لان ـ" راحيله بيكم ذراس لمول ديكهائي

دے رہی تھیں۔ ''اوہ تھینکس گاڑ۔'' مجری سانس بحر کر خدا كاشراداكرتااس سےاس كے چرے يرخوى كے بھی رنگ بڑے نمایاں تھے،جنہیں راحیکہ بیلم نے محسوں کر کے کہا تھا۔

''این خوشی ملنے پراتے خوش ہو جواگر بیا کو اس سےدکھ ہوا تو؟"

" پیاری مال! ایسامکن بی نہیں ہے اس خر

منا (148) سنت بدر 2014

جرت کے سندر میں غوطے کھائے جارہی تھی۔ ب تو؟" وه شايد سوال سوال كھيلنے كے موڈ ميں تقامكر بياجهنجطلاكي-نداق جان کرسر جھ کا ، مگر اسد نے فور آبی اس کے لفظول كو بكراسا\_ ' دخم کیوں کے نہیں کہوگی ، اب تمہیں ہی تو مب کھ کہنا ہے آخر کو محبت جو کرتی ہو جھ ہے۔ اس باروه اس کے مقابل ہوا تھا۔ بيا كو بهت زور كا جمعنا لكا تفاجيبي يوري "اس قدر حران كول مو رى مو، كيا جھوٹ بول رہا ہوں میں؟" لودیے کیج میں موال كرتاوه اسے شديد يريشاني كى نذركر كيا تھا۔ وہ ہیں جاتی تھی اسد کواس محبت کی خبر کیسے ہوئی؟ مرایے اس راز کے فاش ہوجانے براس كادل يزى زور سےدھڑ كاتھا۔ "مجھ سے بیرسب کول چھیایا؟" بہت قریب کھڑا وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف " بھے بھی ہیں آرہا آپ اب اس طرح ک

دوئے کے بلوکو پکڑ کرروکا گیا تھا۔ وہاں گھر میں کون ہے منتقر کہ فکر ہو در سور کی بوی خقری بیرات ہے اسے چاندنی میں گزار دو برائے جیے دک جانے کی درخواست کی تھی۔ کراہے جیے دک جانے کی درخواست کی تھی۔ ''کوئی تمہاراا تظار نہیں کررہا ہوگا سب کو پا ہے تم یہاں میرے ساتھ ہو۔'' اس کے لفظوں میں پچھے تھیا جے محسوں کرکے وہ ایک دم شرم سے

W

W

W

C

لال ہوئی تھی۔ ''اسد پلیز۔''اس کا انداز پنجی تھا۔ ''میرے سوال کا جواب دے دو، پھر چلی جانا۔'' وہ ہنوز بھندتھا۔

اس نے ذرا در کورک کر اس کی طرف " دیکھا پھر ہار مانے ہوئے آہتہ سے نظر جھکا کر یولی۔

"إل كرول كى-" الجعى كيه ادهورا بن سا

''کیا؟''اس نے دوبارہ سوال کردیا۔ ''آپ سے شادی۔'' دہ کہہ کرری ہیں تھی، ' بنا اس کی طرف دیکھے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی جب چیچے سے اسد نے خوشی سے کھرے کیج بیں کہا تھا۔ ''اجھا سنوعیدمبارک۔''

" آپ کو بھی مبارک ۔" اس تیز رفاری ہے کہتی وہ سیر صیال اثر کی تھی، اب عید کی تیار اب عید کی تیار ہے کہتی وہ سیر صیال اثر کی تھی، اب عید کی تیار اور تیار اب کی کرنا تھی مراس سے پہلے وہ خدا کاشکر ادا کرنا نہیں بھولی تھی جس نے اس عید پر آئیس محبت کا تخذہ دے کرنا دسائی کی اذبیت سے تکال کر مکمل کردیا تھا۔

\*\*\*

میں کوئی اعتراض جیس تھا۔'' بوی تفصیل کے ساتھ اس نے اس کا دل صاف کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا۔

''اب میں بہنیں کہوں گا کہ جھےتم جیسی اوکیاں پند ہیں کیونکہ میں صرف تم کو پہند کرتا ہوں۔' اسد کے انداز میں جذبوں کی لوحی اس کا ول خود بخو دامیان لے آیا تھا، غلط بھی کے بادل کب کے حید چکے تھے، محبت کی بارش کی پھوار گن من کی طرح ان کے دلوں پر برسے گئی تی۔ ''میں جاب بہیں کروں گی۔' اس نے منہ باکراطلاع بہم پہنچائی تھی۔

المرف تجرب کی خاطر کرنے کو کہددیا تھا ورند میں افرائی خاطر کرنے کو کہددیا تھا ورند میں افرائی کے کہددیا تھا ورند میں کے سک سے تیار طوتا کہ میری دن بھری تھا از کو تھا از کا کہ سک سے تیار طوتا کہ میری دن بھری قوہ سرجھکا اس کے چرے کو اس کے چرے کو اونی اونی کی اس کے چرے کو اونی کی اس کے چرے کو اونی کی اس کے جرک کو اونی کی اس کے ایک وہ کی مدا بلند ہوئی تھی ، بیا کی افرائی تھا گر اونی کی مدا بلند ہوئی تھی ، بیا کی افرائی تھا گر اس کے چرے کی صدا بلند ہوئی تھی ، بیا کی افرائی تھا گر اونی کی مدا بلند ہوئی تھی ، بیا کی افرائی تھا گر بودی لگن کے جرک پر نظر جمائے ہوئے تھا اس کے چرے پر نظر جمائے ہوئے تھا اس کے چرے پر نظر جمائے ہوئے تھا جب وہ وہ وہ انگل بھی جبکہ اس سارے وقت میں اسد جب وہ وہ وہ انگل بھی جبکہ اس سارے وقت میں اسد جب وہ وہ وہ انگل بھی تو اسد نے اپنا سوال بھر جب وہ وہ وہ انگل بھی تو اسد نے اپنا سوال بھر جب وہ وہ وہ انگل بھی تو اسد نے اپنا سوال بھر جب وہ وہ وہ انگل بھی تو اسد نے اپنا سوال بھر سے دوہرادیا۔

''تم نے بتایا نہیں مجھ سے شادی کروگ؟'' اس کی رضا مندی جانے کے باوجود وہ اس کے منہ سے اقر ارسننا چاہتا تھا، گروہ نظر بچا کروا ہیں کے لئے پلئی تھی۔

'' بین کب ہے اوپر ہوں ای میراا نظار کر رہی ہوں گی میں اب جاتی ہوں۔''

"اونہر" ہوا کے جوش پر اڑتے اس کے مستندین 2014

"میرا معیار؟" اس بار جران ہونے کی باری اسدی تھی۔ باری اسدی تھی۔ "اچھا کیا ہے میرا معیار؟" بوی جرائل

سے سوال کیا گیا تھا، وہ کہر رہی تھی۔

"آپ کو الی لڑکیاں پہند ہیں جو ماڈرن
ہوجاب کرتی ہو، میں ان میں ہے آیک بھی خوبی
مہیں رکھتی ہوں نہ تو بچھے ماڈرن ہونا پہند ہے اور
نہ ہی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ "اس نے اپنی
پہند نا پہند سے اسے واقفیت دینا چاہی تھی، جے
سن کر وہ ہڑی زور سے ہنا تھا۔

"" ہے ہی سب کس نے کہد دیا؟" اس نے بمشکل اپنی المی کورد کا تھا۔ " دو میں ان اللہ کا کورد کا تھا۔

" بھے خود سے پتا ہے سب۔" اس کی ہلی اسے نا گوار کرزری تھی۔

"او با گل او کی ایسا کی بھی نہیں ہے۔"اس نے اس کی غلط بھی دور کرنا جا ہی تھی۔

"ایا بی ہے جبی تو آپ ہرونت آئد کو اہمیت دیتے تھے اور وہ اس دن جب این ٹی الیس کا نمیٹ تھا تب بھی الی بی ایک لوگی کی پیکچر بنانے آپ اس کے قریب مجھے تھے۔" ہوی معصومیت کے ساتھ اس نے اپن شکایت کو واضح کیا تھا، اسد جیران بی تو رہ گیا کس قدر غلافہ بیاں تھی اس کے دل میں۔

"نبیا میں نے آئمہ کواہمیت صرف اس کے دل کے دل کیونکہ وہ ہماری مہمان تھی، اس کے طلبے پریا اس کے طلبے پریا اس کے اعتراض نبیش کیا اس کے اعتراض نبیش کیا کیونکہ جھے اس سے کوئی واسط نبیس رکھنا تھا پھر میں اس برکس بناء پر روک ٹوک کرتا؟" اس کی غلط بھی دور کرتا وہ مزید کہر ہاتھا۔

ل اردیا تھا۔ "اور اس لڑکی کی پیکی زاس لئے اتاریں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیری ڈیما عرصی اس کی طرف الرسکت ہیں۔ اس کی طرف میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس لئے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس لئے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اسے اپنی پیکی دینے میں اس کے بڑھا کیونکہ اس کیونکہ اس کے بڑھا کیونکہ اس کیونکہ کیونکہ اس کیونکہ کیونکہ کیونکہ اس کیونکہ کیو

پرها-"خاننا جا ہوگی تو پتا بھی لگ جائے گا بیں کیوں ایسی باتیں کررہا ہوں۔" وہ ہنوز متبسم تھا، مگروہ تپ گئی۔ دو جم سر جن

W

W

W

m

" مجھے کو جہیں جانتا ہے۔" انتہائی تپ کر اسے جواب سے توازتے وہ اس سے دور ہوتی والی کے لئے بلی تنی، جب اس نے پیچے سے ایک بار پھر سوال کیا تھا۔

'' یہ بھی نہیں جاننا کہ عارفہ بھیجونے تہارا ادر کرم کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔'' اس کے بوصتے قدموں کوایک قدم پر یک گلے تھے، اے رکتے د کھے کر اسدایک بار پھراس کے قریب چلا آیا، وہ جمرت ذدہ می اس کی طرف د کھے رہی تھی۔

"اس قدر جرت سے جھے مت ویلمو یہی حقیقت ہے کہ کرم اور تہارارشتہ تم ہو چکا ہے اور اب تھیارارشتہ تم ہو چکا ہے اور اب تم میری ہو۔ " وہ خوش تھا اور خوش اس کے انداز سے تمایاں ہو رہی تھی، جیرت کے مسلسل لینے والے جھنکوں ہے بیا کی کویائی جسے سلب کرلی تھی، جبی وہ میچھ بول ہی نہ یا رہی تھی، اسداس کی کیفیت کو خوب میچھ رہا تھا اس لئے اسے مزید میک کرنے میں اور اس کا ہاتھ بھڑ کر کہ سے بولا تھا۔

" "كياتم مجه سے شادى كروگى بيا؟" وو است محبت كامان بخش رہاتھا، جبكدو، چپ بى ربى محى-

" نتائد" ایک بار پر استفسار کیا گیا تھا۔
اس کے لفظوں کا اثر تھا یا شاید اس کے جدبوں نے اسے یقین بخشا تھا دو آ ہستہ آ ہستہ جمبی اس جرت کے جبکوں سے باہر لکل رہی تھی، جمبی اس باراس نے سنجل کرالٹا ای سے سوال کر دیا تھا۔
باراس نے سنجل کرالٹا ای سے سوال کر دیا تھا۔
اسد؟ بیں آپ مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں اسد؟ بیں آپ کے معیار پر پورانہیں اتر سکتے ہیں اسد؟ بیں آپ کے معیار پر پورانہیں اتر سکتے۔

S ...



آخرىقط

W

W

W

معین بہلی مرتبہ پر چزکود کیمتے ہیں، ہاں اس کے
لئے ہر چزئی ہی تھی، کیونکہ اسید کا ساتھ نیا تھا، ہر
چیز خوبصورت تھی، ہر چیزئی تھی۔
اس نے سارے کھر کی سیٹنگ اور
و کیوریش چینج کی تھی، ایک ایک چیز اپنی من مرضی
اور دلی خواہش کے مطابق کی تھی، اسید نے اس
کے کسی فیصلے میں مداخلت ندکی تھی، وہ جا ہتا تھاوہ
ہر چیز پر حق جیائے ہموس کرے اور خوش رہے،
ہر چیز پر حق جیائے ہموس کرے اور خوش رہے،

مجھے موت دے کہ حیات دے
میرے بے ہنر میرا ساتھ دے
میرے رخجوں کے حیاب میں
میرے ایک نیند کی رات دے
کوئی ایک نیند کی رات دے
کوئی ایا اہم عظیم ہو
مجھے تیرے دکھ سے نجات دے
دعا میں اس کےلیوں پہ آئی تھیں، وہ گھر
میں یوں چاتی تھی جیسے نے گھر میں آنے والے

### ناولٹ

اس بات سے قطع نظر کہ اس کی اپنی مرضی اور پہند کیا تھی وہ صرف اس کی اولیت دے رہا تھا۔ اس کے اسٹیج کھل چکے تھے اور چہرے ؟ زخم نقر بیا ٹھیک ہو چکا تھا، البتہ ٹا نگ کے زخم بیں کچھ دن مزید لگنے تھے، ہاتھ کا پلستر بھی کھل چکا تھا مگر ڈاکٹرز نے ابھی اسے کسی بھاری چیز کہ اٹھانے سے منع کیا تھا، ورنہ اس کا جوڑ پھر سے ملنے کا خدشہ تھا۔

مرینہ خانم ابھی بھی ان کے پاس ہی تھیں جبکہ تیمور کو اپنے برنس کی وجہ سے واپس اسلام آباد جانا بڑا تھا۔





W

W

W

ميس كيا-"وه روي كربولا تها-

مجوري محى؟ "اس في احتمامًا يوجها تعا\_

بس تفا۔ ''اور تہبیں یہ تھا کہ جھے بھی پچ پتانبیں چلے تاہیہ

وونبيس ميس في الياميس جام تفاي واي

" كيول نوفل؟ كي بناؤ ما آج كيول كياتم

''ميرا د ماغ خراب ہو گيا تھا۔'' وہ جيلا کر

"جب شادی سے پہلے ہم یطے تھ تو تم

نے ایبا؟ وہ نگروہونے کا کیم کیوں کھیلا، کیا وجہ

بولا تھا، ستارا اس بار خاموتی سے اسے دیمقی

نے مجھ سے بدساری بات اکلوانی می ؟ ہے نا ،تم

كتنا المن اوكي نا مجھ ير، به جانے كے بعد كرستارا

ماہم ابھی بھی نوفل صدیق بیمرتی ہے؟ مہیں گئی

من قدر یا کل بے کہ ابھی تک بن دیکھے میرے

عشق میں یا کل ہوئی مجررہی ہے .... ہے تا؟"

نوفل نے روپ کرائ کے لیوں بیا پا ہاتھ رکھ کر

وهروتے ہوئے اینانداق اڑارہی تعی۔

"بولونال نوفل ،تم نے سوجا تو ہوگانا کہ بیہ

"بس كردو تارا، خداك لئے بس كردو\_"

مى، بتاؤنا؟ "وه وجه جائے پرمفرى۔

كا-"اسكالجداسبارع تقار

كزورسادفاع-

خۇتى بونى بوكى تا؟"

اسے خاموش کروا دیا۔

روع ہوئے کہدری عی۔

ではしいしょぎらいいしょろにとりして دیا، چوکیدار تیزی سے متوجہ ہوا تھا، پھر اس کی طرف آگیا،اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نے کیا اوراس سے حیدر کے متعلق دریافت کیا تھا، پھر اے ایے آنے کا بتایا، چوکیدارم بلا کرآگے بڑھ گیا، کچھ دہر بعد گیٹ کھول دیا گیا، وہ کارا ندر لیتا گیا، ڈرائک روم تک اس کی رہنمانی کر دی

وہ صوفہ پر بیٹھنے کی بجائے اضطرائی انداز مل إدهر أدهر چكر كافي لكاء يجدور بعد وروازه کھلا اور ڈاکٹر حیدر کی جھلک نظر آئی جن کے چرے پر حرالی فیت گی۔ W

W

W

مخريت ب شاه بخت! آب اس وتت يهال؟ كيابات ب؟"شاه في اس يول ويكها جيكولي اين آخرى اميدكود يماعي

" تم ناراض موتارا؟ " نوقل جو كديل فون کوایک طرف مجینک چکا تھا، پھرے بوے درد كے عالم عن اس سے سوال كرتے لگا تھا۔

ستارا کی آ تھیں اس برکک لئیں، ووبوے برے حالوں میں اس کے سامنے موجود تھا، لہد التجائيه انداز مي بيناه عاجزي اورزمين يه بیفاده جیسے اسنے برجھوٹ برشرمنده تھا۔

"دبس كرو نوفل! اتھ جاؤ يہال ہے۔ ستارائے این دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں یہ ر کھتے ہوئے کھاس انداز میں کیا تھا کہ وہ تھنگ

الله الله عاراضي ختم نبيل كروگي-"وه مايوي كے غمار من ليثاات ديكور ما تھا۔ امن تم سے ناراض میں ہوں، بھی بھی

حبیں ہوسکی، شہر میں ہول کی۔" اس نے ملائمت سے کہا اور نوفل نے دیکھا اس کی آ تھوں میں

آنسو تعبرے ہوئے تھے، وہ دمال سے بل میس سكاءات بميشه ستاراك آنبوتكيف دي تح، ان آنسوؤں کے ذمہ دار ہر محص کو وہ محتم کر دینا عابتا تما، مر دائے قسمت کہ آج وہ خود ان آنسوؤل کا دین دارتھا، اس کے اندر پچھتاوئے آگ کی مانند کرنے گے، اس نے ہاتھ برحا کر اس کی آنگھوں یہ ہاتھ رکھا ہتبنم کی مانندا جلے مولی اس کی معلی بدا مشے ہو گئے ،ستارا دہاں سے آتی ادرینے زین باس کے ساتھ بیٹھ کئی۔

" تارا!" نوفل نے اس کو پکارا، اس نے سر الخا كرنوفل كوديكها\_

وجمہيں مجھ يريقين با؟"اس كى آواز مِين مان تُوشِيخ كاخوف ينبال تعاب

ستارا چواب دیے کی بجائے بہت در تک اس کا چرہ دیستی رہی،اس کے میں نفش بوے حیکھے اور خواصورت عقے اور اس کے سنہری ماثل بحورے بال بھرے بھرے سے

" بھے اس بات كالفين بولل كرم نے برسب میرے لئے کیا ہے۔"اس نے نوفل کے باتھ یہ باتھ رکتے ہوئے کہا۔

" ان تارا بالكل تمارك لئ كيا ك ال نے ہوت سے اس کے ہاتھ پڑتے ہوئے

" مين تارا! ميرا خدا كواه بين في مجمد غلط مين كيا، من في توعدت من تمبارا سامنا بهي

" کچھنیں جانی تم۔" دواس بار اکٹرے " محرتم نے جھوٹ تو بولے ہیں۔" وہ ہوئے کہے میں بولا تھا، پھر اس نے سکتی ہوئی تارا کو باز دول بی سمیٹ کر بہت محبت سے اس "اس كے سواكوئي جارہ نبيس تھا۔" وہ شكت کے گال ماف کے تھے، پھراس کی آتھوں کو چوا، پراے سنے سے لگالیا، وہ اس کے سنے یہ " كيول؟ كيول جاره جيس تعا، الي كيا مردهر عدمر عدمر عاتى رى-"ميل مهيل سب بتا دول كا تاراء "وواس "میں جیسا ایج تمہارے سامنے اپنا واس كے بالول يدلب ركھ ہوئے بہت عجيب سے كريكا تفاءاس كے بعد كيے كي بولائے" وہ ب ليح ش كهدر با تقا-

W

W

W

C

سبومال سے جا چکے تھے ہیں ووا کیلی رہ كى كى دېال، يا بحر بيټه ير بلمرى اس كى چزي، اس کا بارلی ڈول والا کی چین، اس کی کرفل سیسلیں اور اس کی پنک ڈائری میں جس کے ٹائٹل کوریہ سلوراور فیروزی رنگ کی بارنی بن می اوراس کے کمرے میں بھیلی بازگشت۔ "بابائے شاہ بخت کے ساتھ علینہ کی شادی

"ユニシンしんとシュー"

یه بازگشت اس کی بارکی بازگشت محمی ، بهاس بات کا جوت می که اب اس کی آئنده زندگی بخت کی غلامی کرتے گزرے گی۔

وه جس قدراس کی مخالف تھی اور اب تک جننی لژائیاں وہ دونوں لڑ کیے تھے، ایسا کیسے ممکن تھا کہ بخت بھول جاتا بہیں وہ تبیں بھولے گا اور نه بى اے بھولنے دے گا، بلكه اب واصل تماشے كا آغاز مونے والا تھا، جس سے بورا كمر لطف اندوز ہونے والا تھا، اب تک کے کے گئے تماشے اوران کے جھکڑے تو ایک ٹریلر تھے، اصل فلم تو اب شروع ہونے والی تھی، اسے بے تحاشا خوف آرباتھا۔

مريس اس كى ابميت كيانتي؟ ووآ كاوتني بہت اچھے ہے، تو اب وہ کیا کرے، جوسلوک

"اورتم جوجى ميرے لئے كرو، وه غلط كيے ہوسکتا ہے نوال؟ تم نے مہروزے مجھے بھانے کے لئے بیرسب کیا نا، تو میں کیے مان لول کہم غلط مو بميل نوفل تم توجه سے اتنا بيار كرتے موك مح اور غلط كا فرق بى مجول كية \_" ووسكيال لے رہی تھی، نوفل کے دل میں جیسے کوئی تیرسا

حيررسے بات كاسى-"يادر كمناعلينة تم اس كمر كا Neglected child ہو اور شاہ بخت موسف واعد ، اس لئے اب مہیں بڑے سلقے اور طریقے سے چلنا پڑے گاءتم میری بات دهیان سے سنو، تمبر ایک تم مالکل بھول جاؤ کہ شاہ بخت کا شاری سے پہلے بھی تم سے کوئی جھڑا ہوا تھا، مہیں اس کے ساتھ یوں نی ہو کرنا ہے جیسے ایک نارل شادی شده جوڑا کرتا ہے، تمبر دوشاہ بخت بذات خود ایک برامحص ہیں ہے، اگرتم اس کے ساتھ فیک رہو کی تم اسے بھی رہنا پڑے گا اگر وہ واقعی اینے دوے میں جانے کہائے تم سے مجت ہے، تو پھر وہ تبیارے ساتھ بھی غلط بیں کرے گا، تمبر تین، سب سے ضروری بات اس کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں کھر میں تمہاری حیثیت يكسر بدل جائ كى اوراكرتم وافقى ذبين موتو يقيباً تم این اس اہمیت کومین مین رکھنا جا ہو کی اوراس کے کئے ضروری ہے کہتم شاہ بخت کے ساتھ

W

W

W

a

S

0

C

8

t

Ų

C

0

"علينه! ين أيك سائكا فرست مول، مير عزد يك حمارا برائم بهت Petty issues میں آتا ہے، صرف مہیں اپنا روبیاور مراج بخت کے ساتھ بدلنا بڑے گا، پھر دیکھنا سب کچھ سنی جلدی بدلتا ہے۔" وہ اسے مخصوص مرجم رکھنے والے انداز میں بولٹا اس کے دماغ کی گرد جهاژ ریا تھا، یات بہت آسان تھی،سیدھی طرح سجھ میں آئی تھی، مرمستلہ بیرتھا کہ اگر یہی بات اسے کر دالوں میں سے کوئی سمجما تا تو وہ بھی مجھنہ یالی، شاید بیمسئلہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ے، ہمیں بہت دفعہ سیدهی سی بات بھی سمجھ ہیں آلی کیونکہ کہنے والے کو ہم اپنا وحمٰ عظیم تصور . كركے بين ع بوتے ہيں۔ مسلی،اس کی آنکھول میں دردے یانی اکٹھا ہور ہا تھاءاس نے بولنا جا ہاءاس کے لفظ اسکے، پھرر کے اورآخر كارادا بوكيے\_

بہ جانے بغیر کہ کسی کا دل اس کی "بال" ہے بہت نیچ کی یا تال میں جا کرا تھااوراہے تو كرياتهار

"وری گذات بس تم بیا قرار کرلوخود کے سامنے۔"اس نے بوے ارال انداز میں کیا تھا۔ "اس سے کیا ہوگا جیرر؟" وہ بہتی آ تھوں کے ساتھ بدت بول یانی می۔

"اس سے بہ ہوگا کہتم دوہرے موسمول ے نکل آؤ کی، تہارے سامنے ایک واح الاركث موكاء "اس في اطمينان سے كبار

"كيما الركث؟"اس في جوكك كركباله .. ''اب ميري بات سنتي جاؤ''اس نے جليمه انداز میں کہا توعلینہ نے مرحم ی "بول" کی تھی۔ اس کے بعد کا بلان حیدر نے اسے جاک آؤٹ کرکے یا دفقاءاس نے علینہ کولسی بھی سم ک مراغلت ہے تی ہے منع کردیا تھا۔

'' دیکھوعلینہ! حالات جس سجے یہ ہیں، میں مہیں عابتا کہتم اینے لئے مزید مشکلات پیدا کر لو، اگرائے نے کوئی بھی مخالفت کی تو بہتمہارے لئے مزید نقصان دہ ہوگا، ویسے بھی اب اس کا اب كونى فائده تبين موكا، بدايتي انسلت كرواني والى بات موكى-"

"نو چرش کیا کروں؟" "تم تمسى بھىشم كى تيارى ميں حصه مت لوء مر یہ بھی شو کروانے کی ضرورت مبیں کہتم خوش مہیں ہو۔' اس نے کہا تو علینہ نے اس کی بات مجھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ نكاح سے ایک دن يملے اس نے پر سے

اور چراے ایک کونے سے ایک کاروس گیا تھا۔ اس نے چول ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنی وحشيت جملكاني أتلحول كوركز ااوروه كارذ اثهاكر

كرنى يريل وه لاؤرنج مين ركھے لينڈ لائن كيسيث تك يحي اور كر إدهر أدهر ديكما، لا وَج خالی تھا، اس نے زمین یہ بیٹھ کرسیٹ ایل طرف كسيثاادر تيزى سايك تمرطات في وه ڈاکٹر حیدرعیاس کائمبرتھا،

پکھ دير بحد وہ لائن يہ تھا، روتے ہوئے، مسكتے ہوئے اس نے سارى "داستان مم"اے سنادي مي ، دوسري طرف كاني كبرى خاموتي مي-بہت در بعدای نے ایک بدلی ہوتی سرد اور عجيب ي آواز بين كما تقار

"زندگی میں مج بولنا شروع کر دو علینه، تہارے سارے مسلے حل ہوجا میں مے "علینہ اس کی بات من کروس اھی تھی۔

"كيامطلب، من نے كون ساجھوٹ بولا

"تم الجي طرح جانتي مو\_" ومبين ميل ميس جاني، تم بتاؤ محصه" وه بجر ك الحي تحي-

مجھالک کے بتاؤ کی۔ "اس نے بدستور مُفندُ ب ليح بن كما تعار

"تم شاه بخت سے محبت کرتی ہو؟" حيدر كا سوال اتنا اجا تک اور بجر پور حملہ تھا کہ چند کھے خاموش رہ کی، مر پھر یہ خاموشی برحتی کی، اتنی زياده كدحيدركوات يكارنا يرا اتفا\_ "مُمَّ نِي سَا مِينَ فِي مِحْدِ يوجِها تَها؟" وه

علينه كے لفظ كو نكے مو كئے تھے، وہ بول ند

ال نے بخت کے ساتھ روا رکھا تھا، وہ بڑے التھے سے جانی می اب بقینا بخت اس کا ب سلوك وبل كرك واليس كرتاءاس في جتنا بخت کوخوار کروایا تھا، وہ اس سے دل جر کر بدلے نكال سكنا تھا بلكہ يقيناً وہ ہرمكن طريقے ہے اسے

W

W

W

m

بى سى علىندى آئىسى جل رى تىن وہ کس سے بیرمب شیئر کرے؟ وہ بیں جانی تھی۔ مرایک بات تو کنفرم می کداس کااس کمر يس كم از كم كوني بمدرديس تقا\_

بات پہلیں تھی کہوہ اس کے دخمن تھے بلکہ وہ سب اس کے بلاوجہ کے انکار سے تک تھے، ان کو میر مجھ تبیں آئی تھی کہ آخر علینہ شکر ادا کیوں ميں كرتى تعي؟

علينه آ گاه محمولي طخ والي اجميت اور نظر اعدادی نے ال کر اس کے جو اندر حاس محترى پيدا كيا تفا اس عن اب زيردي كي يه شادی اس کی حیثیت کوکہاں لے جانے والی می وہ بخولی آگاہ تھی، کھر والوں کے بے زاری اور اس مسئلے سے جلد از جلد جان چھوٹ جانے کی خواہش ان کے لئے بدی اہم تھی، دوبری طرف منه کھولے بیرسوال کہ شاہ بخت جبیبا محص جوسر عام اسے یوں چینے کرکے گیا تھا اور اس کا طیش اور غصبه وه اسى طورات اتى آسانى سے ندمعاف کرتا، وه برطرف ذبن دوژار بی تھی مگرید مسئله تو تارعنكيوت كى مانندائ جكر كربينه كيا تقااوروه كوني عل كوني روزن فرار كالبيس وْهويمْ يار بي محي، مجراس مظے سے نکنے کا طریقہ کیے سوجھ یانا اے،وہ کھ در بعدائے سکتے سے اتھی اور اٹھ کر يا كلول كي طرح اين وارو روب سے سامان تكال ر بھیلنے کی، کیڑے، جوتے، کیابی، دراز، جواری سب کھ مرے کے فرش پر بھرتا چاا گیا

منا (156) سيمير 2014

من آ کرشاید منکن بی توژ دیتی " وه مظلومیت ہے بتار ہاتھا، حیابے ساختہ ہس بڑی۔ " فجرآب نے کیا کیا؟ بھاگ کر نقیرے والث يهين ليما تها؟"حبان جيم مثوره ديار "ارے بیل چھوڑ ہے تا ان باتوں کو، سنیئے ا کے کیا ہوا۔"اس نے ڈرامانی انداز میں کیا۔ و كيا موا؟ "حيان بي ساخة يوجهار "آج من و و نقير پر سے جھےل گيا۔" " تو پرآب نے اے پر کر لگانی میں نادو مارے وہ تورائے بولی، وہ بس برا۔ "وه بے جارہ رور ہا تھا، میں نے کہا یار آج

و مرے یاس والث میں ہے، ابھی نیامیں لیا، تو و شرمنده سامعانی ما تکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے بولا۔ 'صاحب مجھے معاف کر دومیرا چھوٹا بیے المنتال مين داخل ب، مجمع بديون كي ضرورت فاوراس كے علاج كے لئے معے بيس تھے،اى وری کی وجہ سے میں بہر کت کرنے رجور ہو ا على في الى مل سے بس الى ضرورت كے طابق سے لئے ہیں اب آپ یہ واپس رکھ

مجھے دکھ اور افسوس تو بہت تھا چر میں نے ہے کھاور سے دیے کہ کام آئیں گے اور ساتھ فالهاكداكراس بعي چزكي ضرورت موتومنه الدو، ضروري مبين برخص مهين معاف كردے الول اور ہوتا تو تمہیں جیل ججوا دیتا۔ ا تواس نے آ کے سے ایما جواب دیا کہ میں

"صاحب! غري بديو دار مولى بيعي لو فقیر کے حوالے کر دی ہے تو وہ تو غصے کے عام المر دھ تکار دیا جاتا اور بھی کوئی میری مدد کونہ اللهاس ملك كواى لئة مجد بنا نبيس كيونكهاس

ش موجود کی، تمره خالی تفا، ڈاکٹر کا کوئی نام و نثان بيس تفااوراسيدات ضروري كام كاكهدرجا چکا تھا، وہ بے بس ی إدهراً دهرد مجھر بی هی، جب يكدم كمرے كا دروازه كھلا اور أيك يك اور بیندسم سامرداندرآ گیاءاس نے بےسافتہ مؤکر

"آب می واکٹرے ملنے آئے ہیں؟"حا نے پوچھا، پھر بےساختہ بولتی چلی گئے۔ اعجیب ڈاکٹر ہے، مریض کو بٹھا کر غائر ہو گیا ہے، بھلا ایسے بھی کرتا ہے کوئی؟"اس نے مرجھنگتے ہوئے اے دیکھا، وہ بھی ایک کری چھوڑ

" مح كما آب، عبب لوك بن آج كل ك نائم كى كونى يابندى ميس " وو تاسف ي

"اور کیا، غیر دمه داری کی انتهاہے۔"ال تے منہ بسورتے ہوئے کیا۔

"فير ذمه داري كى بات چور ي آب آب كوبتاؤل ميرے ساتھ كيا موا؟ كل جب كم ے نکا تو رائے میں ایک بوڑھا فقیر رہے میں الماء من نے اسے چھرویے دیے کے والث نكالا تووه انتماني جرأت سے ميرے ہاتھ ہے والث چھین کر لے گیا، میں اتنا جیران تھا کہ و کھار بھی ندسکا سوائے اس کا مندو یکھنے کے اور وہ میراوالث چین کے بیرجاوہ جا۔" "اوہو، پیرتو بہت براہوا۔"

"ارے اچھا برا چھوڑے، والث كاكيا ے نیا آجا تا اور کریڈٹ کارڈز بندہ فریز کروادیا اجاب ہوگیا، کہنے لگا۔ ہے مراس والث میں لکی میری مظیمر کی تصویر کا کیا ہوتا، پہلے ہی اس نے سنی مشکلوں سے دی می اور سے امیر لوگ غریبوں سے دور بھا گتے ہیں، اگر اگراہے بیتہ چل جاتا کہ میں نے اس کی تصویر کا کی کہی التجاء کسی سے کرتا تو مجھے جمونا اور فریبی حيدر كے ساتھ اس كا معالمه دوسرا تھا، وہ لاشعوري طور براس سے متاثر محی ، اسے اس کی ہاتیں ہمیشہ درست لکتی تھیں اور اس کے خیالات مثبت اورمتنزاد وهميجا تفاءثو في بلحر ب لوكول كو سمینااس کا مشغلیبیں جذبہ تھا، وہ ایمان کی حد تك الصحاماني مي

W

W

W

m

جھی اس نے آمصیں بند کرے اس کی ساری باتیں مان لیں کیں اب اس کے ذہن نے ایک نیا پلٹا کھایا۔

وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی،خودکو ویکھا،سزرنگ کے شلوار محف میں مرید کرتے بالوں کے ساتھ اس کی آنھوں کی چک بوی

ارے میں کس قدر بے وقوف ہول نا، اليے ہى ايوزيش بنا كے بيھى ہوں ، لتني برى خوتى ے تا بی مثناہ بخت از کوئنگ ٹولی مائن ۔"اس نے بنتے ہوئے خور کلامی کی گی۔

اس نے بوی جلدی خود کو حالات کے مطابق تاركيا تھا، كم اكر ذبن سے سارى متى موچوں کو نکال بھیکا جائے تو زندگی انجمی خاصی خوشکوار ہوسکتی ھی،سب سے بردی خوشی کی وجداتو بخت کی دیوانگی ہوئی اور پھرمتزاد بد کدکوئی بھی كريس ان دونول كرشت كامخالف ندتها، عباس تعامرا ہے بھی شاہ بخت منا چکا تھا۔

اس نے آ تھیں بند کر حیدر کی باتوں یمل کیا اور تب جب وہ شاہ بخت کے بیڈیراس کے ليحوا نظار هي تواس كا دل محورتص تها، وه آيا اور بس ای کے بعد علینہ کو کھھ یاد نہ تھا، اس کی توجہ اس کی محبت اور اس کی دربالمس وہ ہرطرح سے

وہ اس وقت ڈاکٹر حیدرعباس کے کلینک

مقنا (158) المستنجر 2014

کی جڑوں میں لوگوں کی خود غرضی بیٹھ گئی ہے۔" وہ روتا ہوا کہ کر ایک طرف کوچل دیا، اس کے چرے یہ افردکی کے آثار تھے، حیائے افسوی فيهت بداسبق ب ويسي، اس كى بات "ویےآپ بتا کیں آپ نے اس سارے واقع میں سے کیا سکھا؟" اس نے بکدم سوال "یی که جمیل غریبوں کی مدد کرنی عا ہے۔ "وہ فورا سے بولی، اتنا آسان سوال جو

W

W

W

t

C

"ليني مرفقيركوا پناوالث پكرادينا جا ہے؟" ای نے غراق اڑاتے ہوئے کیا، حیا شرمندہ ی

"تو پھر ...." اس نے سوالیہ تظروں سے ال كاليمرود يكها

وَ وَكُولَ آئيدُ مِا نَهِين ؟ " وولو جِعِن لكا، حبان لقى ميس مربلاديا\_

"اس سے بی نے بہ سبق سیما کہ ہمیں دوسرول کی غلطیول کونظر انداز کر دینا جاہیے، ہو سكتا ب جوجميل جرم نظر آر ما مووي كام كى كى زندكى كاضامن مو-"وه كرے ليے على بول موا ا الفاد اكثر ك كرى ير براجمان موكيا\_

حباجواس كااتى كمرى بات يس كمونى مولى می، چونک کراہے دیکھنے لی۔ "مِي دُاكْرُ حيدرعباس، كبيريسي بين مز اسيدا"وه بلي ي مكرابث كماته بول رباتها، -Un とりとりとりと

· · آپ ڈاکٹر ....؟ "وہ اتنا ہی بول کی،وہ چرے ہا۔

\*\*

ممنا (159) مستسير 2014

درمیان بہلارشداحیاں کا بنا تھا تارا!اوراگریہ
درمیان بہلارشداحیاں کا بنا تھا تارا!اوراگریہ
احساس ختم ہو جاتا تو باقی کیا بچتا تارا؟ بیں تو
دونوں ہاتھوں سے فالی رہ جاتا تا؟اورتم نے بھی
تو بھی سوال کیا تھانا مجھ سے کہ بیں نے تہہیں بے
دقوف بنایا، نہیں تارا فدا گواہ ہے میرا ایسا کوئی
مقصد نہ تھا، مجھے یقین آگیا کہ اگر دوتم طرف بر
بودار کھنکھناتی مئی سے بنائے مجھے انسان شکل و
صورت کے احساس سے بالاتر ہو کر ایک
مورت کے احساس سے بالاتر ہو کر ایک
دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں تو دہ رب اپ
بنائے ہوئے بندول سے کیسے بلافرق ولحاظ اور
دوسرے نے محبت کر سکتے ہیں تو دہ رب اپ
بنائے ہوئے بندول سے کیسے بلافرق ولحاظ اور
دوسرے نے محبت کر سکتے ہیں تو دہ رب اپ
بنائے ہوئے بندول سے کیسے بلافرق ولحاظ اور
دوسرے نے اس یارک بیں ''نوفل'' کے لئے تہہیں
کیا تارا!''

W

W

W

S

0

C

t

Ų

C

0

" مجھے یقین آگیا تارا کدرب نے مجھے نامرادمبيس ركھاء اكريس فے اپني مال سے والبانہ مجت کی محرات این نے بھی میری قسمت میں تمہاری محبت للعی تھی، اتنی خالص، بے لوث اور بے غرض محبت، جے دنیادی آیماکٹوں اور خوبصورتی کے محمندر کی ضرورت نہی، جھے تم پر فخر موا تقااس دن .....!! جمع خود يرفخر موا تقااس دن إجميم ساتى مبت مى تاراكم جمياس بات مے فرق میں پڑتا تھا کہتم کی اور کی ہوجا تیں، يل غودغرض مبين تقا تارا! مَر پھر تمہيں اپنا بنانا اس لے ضروری تھا کہ اگر پھر سے تم کسی ناقدرے اور بحس انسان کے پاس چلی جاتیں تو تب میں کیا کرتا؟ تب میں نے سوجا کہ کیا میں اس قابل بيس تقاكم مهين اينابناسكون؟ جمي مين نے حيدركواس معالم بين ڈالاء آمے سب کچھ ميري توقع سے زیادہ آسان ہوتا گیا۔" "م میری بن سیس اور میس مغرور مو گیا،

دوسری بات بھے ڈر تھا کہ میری اصلیت جانے کے بعد شایدتم بھی مجھ سے نہ ملتیں اور میں اپنے طد شات اوراوہام کو حقیق روپ دھارتے بھی نہیں و کی سکتا تھا، میں نے پھر سے ایک پلان تر تیپ دیا، مجھے تمہارے سامنے کمنام بنیا تھا، غائب ہونا تھا، یوں کہ تم مجھے ہز دل اور کمز در سمجھ کر بمیشہ کے لئے بھول جاؤ اور میں نے اپنا کام اسارٹ کر دیا۔''

نگروڈی کوخریدا اور اسے عائشہ آئی کے سامنے میں کردیا، میں نے سب کھاس طرح کھل راز داری اور مہارت سے کیا کہ کسی کوشک نہیں ہو داری اور مہارت سے کیا کہ کسی کوشک نہیں ہو دریا، پر بھر میں نے واپس کے لئے پر تو لئے اسٹارٹ کردیے، پاپا کومیر نے فیصلے کی خوش تھی ۔'' اس کے بعد کی کہائی تو تمہارے علم میں میں ہے۔ تو فل ہے، مگر یہاں ایک چیز واشح کردوں ۔'' میں نے شادی کے بعد بھی تم سے توفل میں میں نے شادی کے بعد بھی تم سے توفل میں میں نے شادی کے بعد بھی تم سے توفل میں میں کے شاخت چھپائی تو اس کی وجہ صرف اور میں میں کہ میں تمہارا بھرو سر نہیں کھونا چاہتا تھا مرف ریڈی کہ میں تمہارا بھرو سر نہیں کھونا چاہتا تھا مرف ریڈی کے احساس تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں میں کھوروں گا۔''

اتن محبت كرسكتا ب اورآپ كسى كواتنا چاه كتة بين تو بال مجھے يقين آگيا، من ايمان لايا اس حديث پرين پرينده ديمسى عربى كومجمى ير اور كورے كوكالے پر

"اگر مجھے تم نہ التیں، میں نے حمہیں کمی دوسرے کا آلونیٹ نہیں بناتا، شائی وانگ صرف میری پہلی نظر کا عشق!" وہ میری پہلی نظر کا عشق!" وہ بول نہیں رہا تھا، وہ آج بھی ساحر تھا۔

ودمیں تمہیں کی دوسرے سے چھینا مہیں حابتا تھا، بھی بھی نہ ہی میں خائن ہوں، مرتم مشكل مين تحين اور بدتو محبت كا قريبذ ہے كہ جس سے ہمیں بار ہوتا ہے اس کی عزت کی حفاظت اولین ترج ہولی ہے، تہاری ملیت میرے لئے اہم نہ تھی، تم خواہ جس کی مرضی ہوتیں، مرحمہاری حرمت يركوني داغ مجمع برداشت ند تفاه اگر مجمع ایک فیصد بھی یقین ہوتا نا کہ مہروز کمال تمہارے ساتھ برائيس كرے كا، تو ميں اتنے انتالى قدم بھی نہاٹھاتا، میں کسی کا گھر خراب کرکے اپنے آشانے میں میرے سجانے کا قائل مبیں تارا!" '' میں تہارے کھریہ شب خون مار کرایخ کئے خوشیوں کے خزائے میں خرید سکتا تھا تارا۔ مر حالات جس كم يه جا يك تح وبال سے مہیں چھٹکارا دلانا از حد ضروری تھا، مجھے مہروز کمال کے سرحرنے کی امیر مبیں تھی اور متزاداس كے رابطے جن لوگوں كے ساتھ تھے دہ ہر کز اجھے اور مہذب لوگ جیس تھے تارا، میں نے به فیصله بھلے ہی جلد بازی میں کیا تھا مگر جھے اس کے دورس نتائج کا اندازہ مملے سے بی تھا۔

کی ایس ہے سکوئی ہے وفا کی سرزمینوں پر!! کہ جوائل محبت کو .....!! سدا ہے چین رکھتی ہے کہ جیسے بھول میں خوشبو کہ جیسے ہاتھ میں بارا محبت کرنے والوں کی ..... محبت کرنے والوں کی ..... گماں کے شافچوں میں گماں کے شافچوں میں آشیاں بنرا ہے الفت کا ہے مین وصل میں بھی بجر کے خدشوں میں رہتی ہے .....! خدشوں میں رہتی ہے .....!

W

W

W

S

m

''اور کتی بوی خقیقت ہے تا یہ .....کہ واقعی زندگی میں کچھ بیاریاں روح اور دل کی ہوتی ہیں، میں نوفل بن معصب ہیشہ اپنی ماں کے دکھ میں روتا رہا، میری سائیکی طلال بن معصب سے یکسر مختلف تھی، وہ خوبصورتی کی تلاش میں سر کرداں رہا اور میں اس جانچ پر کھ میں لگ گیا کہ برصورتی لوگوں کو کیونکرنہیں بھاتی ؟''

ممتنا (16) سنت بن 2014

یقین کرکے بیٹھ جالی ہے،آپ کواسے بدلنا ہوگا شاہ بخت آپ بہت اجھے ہیں کیوں کہ آپ اس ے بے تحاشامحبت کرتے ہیں مگر ہا در ھیں ۔'' مہیں ،اصل مرداعی ہیہے کہاس کا دل جیتا جائے اس كالجروسة بن جائية اس كامان بن جائية ،

> " مجھے رہتانے دیجئے کہآب کامعاع بھلے ای میں ہیں ہول مر پر بھی میں آپ سے بیضرور كبنا جامول كاكددوسرول كواسي قريب آن كا موقع ديجي شاه بخت!" وه انتهاني ملائم اور زم ليح من بول رما تقار

''وووسب ماضي ميں ہوئے کليشز جن کی وجہ ان کی دجہ سے علینہ کے اندر کہیں یہ بات بیٹے چک ہے کداکرای نے بھی جی آپ کے Against جائت ہے،آپ کی ناراضی اس کے لئے موت مرضی کے خلاف کھانا تک مہیں کھائی ، اس سے زياده كيا كبول؟"

"مرمل نے شادی کے بعد او اس برخصہ جيس كيانا؟ "وه جرت زده سابول يزار

"میں کب کہدرہا ہوں کداییا ہے، ایا یقینا مہیں ہے، مرآپ کوایک بات بتاؤں شاہ بخ<sup>ت</sup> وہ بہت کم عمر ہے، امیرور ہے جذبالی ہے اور ب وقوف لو حد سے زیادہ ہے، وہ خود سے باشی سوچی ہے، Assume کرلی ہے اور پھرا کیا ؟

عمدا آپ بے حدا يكريوين، چونكي مت اور ندى بيروصي كه جمع بيرسب عليند في بتايا موكا، مجھے پیرسب پہلے سے بنۃ ہے کیوں کہ میں ڈاکٹر سلطان کا از حد کلوز فریند اور استودنث بول، آپ کا ساراکیس وہ میلے بھی مجھ سے ڈسکس كرتے رہے ہيں اورآب كو ياد دلاتا چلول كم پولیس میس میں جو چھے ہوا تھا اس کے بعد آپ کا ظراؤ بھی مجھ سے ہی ہوا آپ کو انتہائی الجرز حالت میں ڈاکٹر سلطان کے کلینگ لے کر جائے والأجمي مين بي تفايي

ے آپ سمیت سب کھروالے ڈسٹرب ہوئے حانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھی بھی اچھا ہیں فطي كالججي ووصرف مرقمت يرآب كوخوش ركهنا ے، وہ آپ سے اس قدر ڈرنی ہے کہ آپ ل

کتے بوں نے جھائے سر تمہاری راہ میں یہ بدلتے موسموں کی بندگی ایکی کی ایک مدت بعد مجھ کو اینا کھر اچھا لگا بام و در ایتھ کے کھڑی کھی اچھی کی اس محر سارے چن کا روب تھا تھرا ہوا پھول اچھے اور ان کی تازگ اچھی کی حبانے مسكرا كرخود كو آئينے ميں ديكھا اور طمانیت کا حساس اس کے اندرتک اثر گیا۔

W

W

W

a

S

0

C

t

C

ہر چر خوبصورت می، باہر سے گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی اسفق اس ہے پہلے ہی 'بابا'' کا نعره لگانی ہوئی باہر بھاگ کئی، وہ بھی مكراتے ہوئے اس كے سيھے سيھے مى، يورج تك بنجة بنجة ال في ديكها

اسید کی گاڑی رک چکی تھی، وہ گاڑی سے الركر اندركي طرف بره آيا، قل يونيفارم مين اسيخ باوقار اورخوبصورت وجود كے ساتھ وہ آج بھی حما تیمور کے دل پیما کم تھا۔

تنفق بھامجے ہوئے اس سے لیك كئ، ساڑھے تین سالہ مقل اس وقت دو یونیاں بنائے گلالی رنگ کی خوبصورت فراک پینے بار کی ڈول شوز يہنے بہت بارى لگ ربى مى اسيد نے اس بازوون من الله اليا اوراب وه باري باري اس کے دونوں گالوں پر بیار کررہا تھا، حبا کے لئے ہی نظارہ بڑا پرسکون کر دینے دالا تھا، وہ بھی آہتہ ہےآئے بڑی گی۔

اسيد چلتے ہوئے اس كے مقابل آگيا، پھر مسكرا كراسے ديكھا وہ اس وقت ملكے پيلے رنگ ك فراك ميس مي جس كيساته سفيدي ياجامه أورسفيدرو يشاتفان

اسىد كاندرخوشى بعرآئي، وه أيك بين فيملي کا ایک مل عل تھا بھی بنی می اس کی بیوی اور ایس کے کندھوں پر چڑھی سرکوشیاں کرتی اس کی تھی ہیں جب یہ فیملہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم كنت يرسدك غلط بين ادراكر بين لو خود كو تحك کیوں میں کرتے؟ دوسرے صرف ماری غلطيان بتاسكتے بين جمين،خودكودرست جمين خود ای کرنا ہوتا ہے،آپ کو یاد ہے شاہ بخت کہ آپ کا مب سے برا متلہ کیارہاہے ماضی میں؟ آپ کا

"بیوی کوصرف سینے سے لگانا اصل مردائلی

اس کے بہترین دوست بن جائے، تا کہاہے آپ سے متعلق اپنی محبت اور شدت کسی دوسرے کو نہ بتالی بڑے وہ آپ سے سب چھ شیئر کر سكے، بلاخوف وخطر، اے اتنا یقین دیجئے كدوہ این ذات میں معتبر کفہرے۔'' "اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ میا کر گئے تو

ایک کامیاب از دواجی زندگی کاسفر بهت مهل اور آسانی ہے کث مائے گا۔ عیدر نے لفظ لفظ امزت اس کے اندرانڈ پلاتھا۔

شاہ بخت کے چرے رمتاثر کن جگاہات تھی ، وہ سوچ رہا تھا کہوہ واقعی مجیح طور پرمتاثر ہوا تھااس ڈاکٹر ہے،اس میں واقعی کوئی پات تھی،وہ واقعی مسیحاتھا، اسے اس کے سوالوں کے جواب ل كئے تھے، وہ اٹھ كھڑ ابوا۔

"د میری انکیج منٹ کا کارڈ ،لومیرج ہے، ضرور آئے گا۔ عیدر نے ایک کارڈ اے پراتے ہوئے ایک آ کھ شرارتی انداز میں تھے کر کہا تھا،شاہ بخت زور ہے بنس پڑا پھر بے ساختہ اس ہے بغلکیر ہو گیا۔

تم وی ہو جس سے مل کر زندگی اچھی کی یہ جہاں اچھا لگا یہ روشی اچھی کی ميرے آئلن ميں كوئى سابير سا ابراتا رہا جاند بھی اچھا لگا اور جاندنی اچھی کھی قطرہ قطرہ یاد تیری دل میں کھر کرنے لگی تیرا پیر تیری باتیں اور ملسی انھی کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

سب کھ بھول گیا، یں نے کیے سوی لیا کہ ج

آیا، بول کہ میرے ہاتھ سےسب تکل گیا، دیکھونا

تارا ميرے باتھ فالى بين، بيديلمو-"اس ف

فالى ہتھيلياں تارائے آگے پھيلاديں۔

د بےلو ' وہ انتہائی افسر دہ اور ملین تھا۔

'' لیج سامنے آیا اور بڑے خوفناک مقام پر

" تهارا مجرم حاضر بينارا، جو جاب سزا

ستارا نے اپنی آ تھوں ماتھ کی پشت سے

وہ اس کے ہاتھ می کر کہدرہی تھی، نوفل

ووال كے اللہ جوتے ہوئے داوائل سے

"زندكى مين بهت سے ليح اليے بھي آتے

صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھراس کے

بميشه چھيارے گا؟"

دونول ماتھ تھام لئے۔

مہیں مجھے سے عبت ب

سمندر سے لیس کری

ستارول سے سواروش

يهارون كاطرح قائم

ہواؤں کی طرح دائم

يري ۽ تا!

جهم سعبته

جھے م سے مبت ہے ۔۔۔۔۔!

کہو! مجھ سے محبت ہے

نے بے ساختہ محراکراہے دیکھا تھا۔

W

W

W

m

أيك ورق النا، چر دوسرا، چر تيسرا، وبال صرف ایک نام تفا۔ ''شاہ بخت!'' مختلف رنگوں سے سجا اس کا نام اور جب ان کی شادی ہو گئی تب اس کے بعد بالی ورق جی ای کے نام سے جرے تھے۔ "ميرا بخت ـ"وه منى چكدارسيا بى والى بال اوائث سے لکھے گئے تھے، چھی کم روشن کے باوجودان میں افشاں ی چلتی دکھائی دی تھی۔ ایک جب وہ می جواسے ڈاکٹر حیدر کے سامنے لکی تھی مکراپ کی بارتواہے لگا تھا کہ وہ کونگا ہو گیا ہو، کیا اب بھی اسے کسی جواب کی ضرورت

اس نے آہتہ سے ڈائری واپس رکھ دی اورعلیندکود یکھا، پھر ذرا ساجھک کراس کے گال يه كيا أنسودُ ل كوصاف كيا، وه بلكا سالسمساني .. "علینہ میری جان!" بخیت نے اس کے کان میں سر گوشی کی اس کی بند پلیس بلکا سالرز کر عل كئيں، بخت نے اس كے شانوں ير ہاتھ بھیلاتے ہوئے اسے کری سے اٹھایا اور ساتھ لگا ليادرات مامنے ياكرايك دم بلحركئ\_ ي"م كبال فيل كم من بخت؟ من بهت

W

W

Ш

C

''عینا میری جان! بیس بالکل ناراض نہیں تم ے اورسنوائم میری زندگی ہو،تم سے ناراض ہوا تو مرجاؤں گانا۔''وہ اس کی نم پلوں کو چومتا ہوا دیوائل سے بولاتھا، پھراسے نے کر بیڑی طرف آ

اداس می اور بہت پریشان بھی ،تم ایسے کیوں گئے

تع ، م عراص مو محمد سے؟" وو اس كاكار

جكر برويدى عى-

"آؤ آج تمہارے کرے میں ہی سو جاتے ہیں، سے جب سب بوچیس مے تو کہدریں م كرعلينه كا ميك آنے كا موذ تھا۔" وہ بنتے

اک خواب رہتاہے المي اسے آنسوؤل ميں ع خوابول كوسجا تا مول اے کشدہ چزیں جال يه كلوني جاتي بي وال سے ل بھی جاتی ہیں مگراہے اس کی تھوئی ہوئی علینہ وہاں نہیں فی اوه حوال باختد ما کرے کے وسط میں کھرا ادھراُدھرد کھتارہ، ہرچز وکی ہی تھی،علینہ کے ٹاننگ بیکز وہیں رکھے تھے اور وہ گلالی جیک دهک والی سازهی بھی وہیں رکھی تھی، مگر وہ کہیں

خیالی تھا، وہ آ کے بڑھا، ٹیرس کی سلائیڈنگ وغرو بھی بندھی، اس نے پھر بھی رحلیل کر کھولا اور ردے سیجے ہٹادیے مروہ بھی خالی تھا،اس کادل مجرانے نگا، وہ کہاں تھی، وہ باہرنکل آیا، اب ال کے قدم اسٹڈی کی طرف تھے،اس نے وہاں جمي ديكھا، لا وُرج ميں بھي كوئي مبيس تھا۔ وہ چند کمحے خالی الذہنی کے عالم میں کھڑا

ایس می ، اے نے باتھ روم کا دروازہ رکھیلا وہ

رہا، پھر بے ساخت علینہ کے کمرے کی طرف ملك بها كا، دروازے كے سامنے كمرے موكر ال نے ذرا سا سائس لیا اور پھر دروازہ آہتہ ے رکھیلا، وہ کھل گیا، وہ اندر داخل ہوگیا، کمرے كالاتينس آف تعين البنة زير د كابلب جل ر ما تها، ال نے إدھرأدهرد يكھا۔ بلہ خالی تھا اور رائنگ میبل کے آگے رکھی

فير به علينه بيهي هي وه اورآ كے بوھ آيا۔ اور پھراہے جھٹکا لگا،علینہ کا سرتیبل پیٹکا ہوا قا اور اس کی آجمیس بند میں اور اس کے گال البودُل سے بھلے تھے، شایدوہ روتے روتے سو فی می اس کے آگے ایک ڈائری طی می اس تے وہ اٹھالی۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" پر؟"اسيد نے رئيس سے اسے ديكها، چو کہاب اس کے فرند والے بٹن بند کر رہی " پھروہ بہت خوش ہوئی کہنے تکی، ماما میں تو ون ایندُ اونکی ہوں۔ "حبا اور اسید دونوں کا قبقہہ بيماخة تغايه "وہ واقعی ون اینڈ وائلی ہے۔" اسید کے کھے میں کمری محبت می۔ "آپ کی بٹی ہے تا؟" ووفخر سے بول "اورتم بمسائيون كى بالكل نبيس مو،تم بعي ميري عي موب وقوف "اسيرت اس كامحال چو کراہے خود سے قریب کیا اور موبائل او نیجا کر

> 公公公 واليي كاسفر برا عجيب تقا، رات كا آخري پہر تھا، اس نے ستاروں سے سیج آسان کو ستاروں سے بھرے اس آسان کی وسعتول ميس مجھا پناستارا ڈھونڈ ناہے فلك يركبكثال دركبكثال اک بے کرائی ہے نداس كانام بمعلوم ندكوني نشالي ب بس ا تنایاد ہے جھ کو،ازل کی مج جب

كاس ياد كار كمح ك يادكو بميشه كے لئے قيد كرايا

سارے ستارے الوداعی تفتگوکرتے ہوئے رستول به نکلے تھے تواس كالمنكه من اك ادر تارا جعلملايا تفا ای تاریے کی صورت کا ميري بيكي موئي آعمون مين بحي

ی لڑیا جسی جی اس نے ایک بازوجا کے کرد پھیلا دیا، یوں کروہ اس کے حصار میں آئی۔ ودكيسي مو؟"اس فري سے يو چھا۔ " بالكل تحيك مول، آپ كا دن كيمار ما؟" حبائے فدویانہ انداز میں اے ویکھتے ہوئے

W

W

W

S

m

البهت مصروف تفادن، بهت محکن تھی، مر اب محلن اتر کئی ہے۔" وہ نرمی سے اس کو دیکھتا 'وه کسے؟''وهمسکرادی،اندازشوخ تھا۔

"بس جو دل كاسكون بين ان كى بيارى صورتين ديكه لين، تو محكن بهاك كلي-"وه بهت مان سے کہدر ہاتھا۔

حباك المحت قدم كهكشاؤل يدع وواندرآ كے اللہ اللہ اللہ موكر لاؤرج ميں بھاگ دوڑ کررہی تھی۔

ووال كوچينج كرنے من ميلي آؤٹ كرنے كى، كھ در بعد وہ شاور كے كر آ كيا، لائث اسكائے كلر كے شلوار كميش بي المرا نكراسا وہ باہر آیا تو حیا ایک دل نواز محراہث کے ساتھ اس كى ست چى آئى ياس نے باتھ آگے بوطايا اوراس کے کف لگانے تی۔

''آج شفق بہت ضد کرتی رہی۔'' حیا آستدے اسے بتاری می۔

" مند كس بايت ير؟ " وه جيران موا\_ " كهدر بي محى ماما محص يا تيس كرت والى بارنی ڈول لا کرویں۔" حبااے بتاتے ہوئے

" پھرتم نے کیا کہا؟" وہ بھی ہدا۔ "ميس نے كها، ينا! بار في دول و آپ خود ہونا، باتیں کرنے والی، تو آپ جیسی دوسری کوئی كسي بوسكتى بي "حباف كها-

ہوگا۔" حمالے مصنوعی تفکی سے اسید کی طرف اشاره كرتے ہوئے كہاتھا۔ "ارے بار! میں معروف بندہ ہول نا،

W

W

W

S

0

C

C

پیچھے کیوں آؤں گا ، نون کر کے فلائٹ رکوالوں گانا که پارومیری بیوی کوواپس مینج دواینا گزاره مبیس اس کے بغیر'' وہ فدویا ندانداز میں کہدر ہاتھا،حیا اس بارخوش سے بس بری گی۔

وہ آج شادی کے بعد پہلی مرتبہ اسید کے كري بن آئے تھے، حما كومادتها، اس في عبت ہے اس کمرے کو دیکھا اور اطمینان سے اٹھ کر رات کی تیاری مین مشغول ہوگئی، جب اسیداندر آیا وہ بالوں کو برش کرکے اسے نائٹ موٹ کے گاؤن کی ڈوریاں باندھتی اس کی ست چلی آئی، جو کہ وارڈ روب کے پٹ کھولے کھڑا تھا، وہ ایک یٹ ہے لیک لگا کر اسے تطرہ قطرہ دل میں ا تارفے لی ،اس کے سامنے اس کاعشق تھا۔ " دشفق کہاں ہے؟" اس نے یو چھا، نظریں اس کاصدقہ اتارا کرنی تھیں۔ "ماما کے پاس بے مہیں تو پتا ہے تا کدوہ یہاں آ کر جمیں بالکل بھول جاتی ہے۔" وہ ہنوز

مصروف سابتار ہاتھا۔ ''ہاں بیتو ہے۔'' حہانے مسکرا کر کہا اور پھر سے پلٹ کرآئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر اس نے جیک کر کی ربوبینڈ کی طاش میں نگاہیں دوڑا میں اور جب سیرهی ہوئی تو اسید سے مرا گئی، جواس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، وہ حیران

'میں برتھ ڈے جاناں۔'' وہ اے بازووں کے حصار میں لے کراس کے کانوں پر مونث ركه كركمدر باتقا-حباسر پرائز ڈی رہ گئ، اسید نے اس کی

الدا كشف موئے تھا شتے كى تيبل ير تفق نے ی کوای طرف متوجه کررکھا تھا، تیموراس سے "اراسد! كيا مئله بكيا يرابم ب المارے یہاں شفٹ ہونے میں؟' '' سچھ کہ نہیں سکتا مایا، بس مائی اتھار ثیر

یں ہیں اس تادلے کے فق میں، وہ میں آنے لیتے۔''وہ منتے ہوئے مجبوری بتار ہاتھا۔ "ان أيكتم بي تو قابل افسر ہوناں جيسے ل كردم سے ملك چل رہا ہے۔"مريد نے ل کرکہا، سب ہس بڑے، اسیدنے بے ساخت

"ايانبيل بنا ما عج مي، مين خودكب وكوشش كررما بول مكرآب كويتاب ناكداملام ادلینک بے بہاں کانی تھیجا تانی ہونی بوسٹنگ لتے، مر پر جمی بات کر رہا ہوں اس سال ے آخر تک میں آب لوگوں کے باس ہول گا الشاءالله\_"اس في يورب يقين سي كما-"انشاءالله بابا"، شفق اس كا كال چوم كر انشاء الله كا وردكرتي بابرنكل كي، سب بيساخت 一色とり ° ' ابھی تو ماما ہارے ساتھ ہی جا تیں گی۔''

حانے دھولس سے کہا۔ " ضرور بنا، میں بھی تھوڑا آزاد محسوں اروں گا۔ "تیمورنے تک کرنے کی خاطر شرارتی الدازيس كباتواسيدبنس يزار "ر بھی آپ کا بس ابھی کا بیان ہے،

ے ادھر مانے کی در ہے آپ نے چھے چھے ملے آنا ہے اللی فلائٹ سے۔"مرینہ نے جل کر المثناف كياتوايك بار پھرسب بنے تھے۔ "چلیں ماما آپ تو تھی ہیں تا؟ مایا آپ کے معلق آئیں کے، البیں دیکھیں فرصت بی البیں

كمرين خوب رونق محى، وه سب اسلام

کے ہاتھ تھام کراہے وہیں روک دیا۔ "كياكمنا عائق موتارا؟" وه جي بات السافت كررع تحكم يس منظر مجه نديايا تها\_

" یمی که آب منصف نه بنیں ، طلال کے معالمے میں دل کو وسیع کریں، اسے معاف کر دیں، میں جاہتی ہوں ہم اسے کھر لے آئیں یہاں اینے یاس رهیں ،ورندوہ خود کو برباد کردے گا۔'' وہ فرقی اور ملائمت سے کہدرہی تھی مراس کے انداز میں التجاء نہیں تھی، نوفل کا چرہ پھر کے بت مين دهل كما بخت اور غيرمتغير-''اورا گر میں ایسا نہ جا ہوں تؤ؟'' اس نے

انیہ میری خواہش ہے توقل، کوئی ضد ديما عربيس ب، مرجع ده مو كاكرنوف صديق، جو برا مہر بان اور دوسروں کی مدر کرنے والا ے وہ کسی کو بوں بربادی کی دلدل میں جیس رکھیل سكتا\_"وه كرے يقين سے بولتي با برنكل كئے۔ اور اس شام بہت عرصے بعد یا شاید کی سالوں بعد صدیق احمد شاہ نے اسے بوے سے کھر کے کیٹ سے اپنے دونوں بنیوں کو داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے گنگ رہ گئے۔

شرمنده ادرقدرے جھینیا ہوا لگ رہاتھا۔ "الما بكر ليح أي بكور ع كن ائير يورث سے پار كر لايا موں اور شكر يجيح كرب جناب آرام سے بی آ گئے ورنہ میں نے تو سوجا تھا کہاس پر ہیروئن ممل کرنے کا الزام نہ لکوانا پڑ جائے۔" نوفل قبقیدلگاتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ صدیق احمہ نے بے ساختہ دونوں بیٹوں کو این باز دؤں میں بحرلیا تھا۔

نوقل نے طلال کو ہازو سے جگڑا ہوا تھا جو

\* \* \* \*

ہوئے کہدر ہاتھا۔ علید کی مظم ی بلی نے اس کا ساتھ دیا، بيرية يتفتى مونى دوا يكدم چونكى-'بخت!وه میری ڈائری۔"اس نے میزک

W

W

W

"م نے دیکھ لی؟" وہ بے ساختہ پوچھرہی می، شاہ بخت نے دهرے سے اس کا ہاتھ تھام

" كيول مين نيس وكي سكنا؟" اس في بيار سے پوچھا۔ ''میں نے ایسا کب کہا؟'' وہ گھبرا گئی۔

"ميرے ياس خود بہت کھ ہے مہيں د کھانے کو۔ " بخت اب بیر کراؤن سے فیک لگا کر سيرها بورياتها\_

"كيا؟" ده جران مولى \_ " تهاري چزي بميشه ي خريدتا ربا، جب بھی کہیں گیا، ضرور لے کرا کیا، شرکس، ٹراؤزرز، کلر قل پنسليز مير پزر کي چينز ، برسيلك اور بهت که، وہ جوخانہ مفقل ہے تا وارڈ روب کا اس میں۔ "وہ اس کے بالوں میں الکلیاں چلاتے ہوئے کہدر ہا تھا اور علینہ اپنی آ تکھیں جیرانی سے کھولے اسے

"اور كتن ير بي ونا، مجه بتايانيس"اس ئے سننے سے ہاتھ کا ایک مارکراہے کھورا تھا،شاہ بخت كاقبقهه باختيارتفايه

公公公 اور ایک سہانی سے ستارا نے نوفل کی ٹائی باند صنة بوئے برى عجيبى بات كى مى-" ہم جا ہے ہیں کہ ہماری غلطیوں کومعاف كرديا جائے اور مارى خطاؤں كو دركر بركر ديا جائے، ہمیں رعائیت دی جائے مرہم خودسی کو رعايت كيول مين ديية نوقل؟" نوقل في اس

خوش دیکھنا جا بتا تھا اور سین کے ساتھ بیٹے عباس نے بھی تو ہی سوحا تھا۔

"سين! اب محص لك رما ب، إن دونون نے مل کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے، دیکھیں نا، كتے خوش بي ساتھ مي اور شادي سے يہلے يوں الرتے تھے جیسے جانی دسمن ہوں۔" وہ بنتے ہوئے کہدر ہا تھا، سبین نے مسرانی ہوئی نظروں سے

'' نھیک کہتے ہیں، جھے بھی تو میں لگنا تھا کہ خدامعلوم کیاہے گامیرا؟ بہت ڈرتھامیرے اندر ال بات كا، كرآب نے يالبيل كن مقاصد كے لئے بھے سے شاری کی تھی؟" وہ منتے ہوئے اسے شادی کے ابتدائی دنوں کی سوچ بتارہی تھی۔ "برے نیک مقاصد تھا ب تک تو یا چل مجے ہوں گے آپ کو۔"عباس نے شرار کی انداز میں کہا تھا، سین جھینے گئی۔

"الل لك مح بن با، بن آم تفصيل میں کیا جاتا؟" وہ شرما کئی، عماس کا قبقیہ بے

"كاسددل" توفي بمحرب لوكون كى كباني تھی اس کے کردار افسانوی خلائی مخلوق کی طرح ممل اور خامیوں غلطیوں سے مبرا نہ تھے، ان مب کے ساتھ مسائل تھے، ان سب کے ساتھ مصائب تھے۔ "شاه بخت!"

جس کو یہ بی سمجھ نہ آتا تھا کہ سب اس سے ا تنا پیار کیوں کرتے ہیں اپنے غصے کی حقیقت کو حان کر بہت در کڑھتا رہا، کیونکہ بھلے ہی وہ خوبصورت تھا، اچھا تھا تر ملل تو تہیں تھا، اس نے اسے انا کا مسلمبیل بنایا،خودکوسمجھایا اورخودکو قابو

خلوص دل سے حصہ لیا تھا، جبکہ عباس ادر سبین بھی " وسينت لل" كي صورت من أيك طرف موجود تھے، طلال، نوقل اور ستارا بھی آئے تھ اور سيكيمكن تفاكه حيدركونه بلاما جاتا نتيجأ وهادر علينه بهى اس يردونق تقريب كاحصه تقيء سبال كرمكى نداق اورقبقهوں ميں مكن تھے۔

علینہ کو خوش و کھے کر حیدر اندر سے بے ص

ڈاکٹر جس کا کوئی نہ ہب کوئی عقیدہ اور کوئی جس میں ہونی، میرے زدیک سب لوگ سب انسان ہیں میں ان کومرد وعورت کی تفریق میں مہیں جانے دیا، مجھے سب کا دوست بنا بڑا ہے، در شرکوگ جواینے نفسیاتی مسائل میں الجھے ہوتے ہیں بھی جھے کھیٹیر شکریں اور ہیشہ یادر کھیئے گاعلینہ میرے نزدیک ایک انسان ہے ایک ڈسٹر ب ذہن والی کلائنٹ اور بس ، ہاتی میرا اس کے ساتھ اور کوئی رشتہ جیں۔ "حیدر نے بہت احرام اورسلى بحرے انداز ميں اسے باور كرواديا تھا، کہ شاہ بخت کے اندر اٹھتے سوال اندر ہی دم تو ژ گئے ، وہ مجھ گیا کہ علینہ نے بھی خود ہی اے دوست كها تفاور تدان دونول مين كهال كي دوتي؟ اورای نے بوی خوبصورلی سے ساتھ ال اے اپنی انکیج منٹ پر بھی انوائٹ کر لیا تھا، عالانکه مبک سراسر کھر والوں کی پیند تھی ،مگر بخت ك سائے افتى سائيڈ سيكور كرنے كے لئے الا نے بوے آرام سے لومیرج کا نام دے دیا تھا

طرف ایک گفت یک اور کارڈ برد حایا تھا، وہ بمشكل اين حمرت اورخوشي بيه قابو يالي مولي استي ہوئی کارڈ پکر کھول رہی تھی، بہت بے تالی سے اور پھر اس نے اسید کی خوبصورت ترین بینڈ رائنگ میں اس کی آتھوں میں زندگی اتارتے

W

W

W

m

"My dearest wife hiba! اس كي آنگھوں ميں آنسوآ گئے۔ " آپ کو یاد تھا۔" وہ خوش سے کیکیاتی

آواز مي كهدري عي-'' جُھےتو ہالکل بھول گیا تھا۔'' وہ بتار ہی تھی اوراسے یا دتھا کہ سی طرح شادی سے پہلے اس کی سی برتھ ڈیز وہ ہمیشہ اس کے انتظار میں ہی گزار دیا کرنی تھی اور اب اتناغیر متوقع سریرائز اس کے لئے از حدخو شکوارا ورخوبصورت تھا۔

اسیدنے گفٹ رہے کھولا اوراس میں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کی پھراس نے مسکرا کر حا کودیکھا اس نے ہاتھ آگے کر دیا، اسدنے اس کے ہاتھ میں ریک بیٹادی، حیاتے اس کے كنه عسر تكاديا-

"بہت زیادہ خوتی ہے میرے لئے، میرے پاس سیکس کے لئے الفاظ ہیں ہیں۔"وہ محبت سے چور کیج میں کہدری تھی،اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کی پیشائی پالب رکھ

بج رہنا جھوم بن کر ماتھ ہے مجھ سے بیہ سنگھار بھی واپس مت لیٹا

"مغل ہاؤس" میں رمضہ کی شادی کی تقريبات كاآغاز موجكا تفاءسب لوك خوش خوش سے شامل حال تھے، علینہ اور بخت نے بھی اس موقع برايني سارى ناراضي حتم كردي تعي اورانتهائي

مطمئن تقاءا گراس نے کوئی بھی لفظ فالتو یا غلط جگہ پراستعال کر دیا ہوتا تو شاہ بخت کا ردمل کیا ہوہ؟ اسے یا د تھااس نے شاہ بخت کے مطل کر کیا کہا

''میں ایک معانج ہوں شاہ بخت، ایک

وه برصورت علينه كو بحانا حابتا تها، ات

بهت د بواور كمزوركى حد تك كنفيوژ والرك مراہے جب شاہ بخت کا اعتاد ملا تو اس کی تخصیت نگر کئی، بخت نے اسے سمیٹ لیا تھا، اے اینے اندر کم کرلیا تھا، اس نے اسے کھر بلو معاملات میں تبین الجھایا تھا تکرایے تک ضرور محدود کرلیا تھا وہ اس پر فخر کرنی تھی، اس کے ساتھ ہلی تھی ، اس کی دوست تھی اور سارا دن وہ محر شبحی ہوتا تب بھی ای کے اندر کم رہتی تھی، اس کے لئے معروف رہی گی۔

W

W

W

C

"عباس احر معل" أيك دريا دل اوريا كيزه نفس انسان، اس نے جننی فراخد لی سے سین اختشام کوسمیٹا تھا اتنی اعلیٰ ظر کی ہے شاہ بخت کی بے وقو قیول کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ زند کی مچھلواور کھ دو کے اصول پر چلتی ہے اور اگر شاہ بخت اس کی بہن کو اتن عزت دے رہا تھا تو وہ

"رمشه احمغل" ابے غصار ائیوں اور شاہ بخت سے سخت ناراضی کو بھول بھال کر سسرال میں من می ویے جی اس کے یاس اب کمال وقت تھا کہ مزکر پیچھے دیکھتی، ہاں جب اسے شاہ بخت کے حوالے سے این پندید کی یاد آنی تو وہ سر جھنگ کرسوچتی۔

د بچین میں انسان کیانہیں کرتا؟ میں کتنی

"اسيد مصطفى -" أيك كامياب اور ناموري اليس في ، ايخ محلم كا دى موست واعد اور دى موسف ڈیمائڈنگ آفیسر! زندگی سے اس نے بہت تفوکری کھائی تھیں مگر اسے مضبوط ارادے اور شبت سوج کی وجہ سے اس کے پیروں یہ کھڑا کر چکا تھا اس کی شخصیت کوٹوٹ پھوٹ سے بیا كردوباره سےاس كے ساتے ميں و صالا تھا اور

| 77                                                                                                       |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الچى كتابين پڑھئے كى عادت<br>ڈاليئے                                                                      | ''آگئ میری یاد؟''وه جل کر بولی۔<br>''تم تو بمیشہ یا درہتی ہو، پہلے اس لئے نہیں ہے''  |
|                                                                                                          | ٠,٠                                                                                  |
| ابن انشاء                                                                                                | '' نظراگ جاتی نا۔''وہ ہنسا تھا۔<br>دینہ آت                                           |
| اردوکی آخری کتاب                                                                                         | ''نہیں لگتی تم ساتھ ہونا۔''علینہ نے بھی<br>اس دو سنز ساتھ ہونا۔''علینہ نے بھی        |
| خارگندم                                                                                                  | درا کیا، شاہ بخت کا قبقہہ بے اختیار تھا۔<br>سیجھ در یبعد وہ میرج گارڈن بہنچ گئے تھے، |
| دنیا کول ہے                                                                                              | ان کا ریشین تھا، حیدر اور مبک بہت                                                    |
| آداره گردک دائری 🖈                                                                                       | ے لگ رہے تھے، انہیں دیکھتے ہی ستارا اور                                              |
| ابن بطوطه کے تعاقب میں 🏗                                                                                 | ان کے قریب چلے آئے تھے، وہ بے فکری                                                   |
| چلتے ہوتو چین کو چلئے 🏠                                                                                  | لپ شپ کرنے تیں مگن تھے جب حبا اور<br>ان مہنٹر کٹی سز کا این میں اور                  |
| ه گری گری مجرا مسافر ↔                                                                                   | وہاں پہنچے، شاہ بخت تو اک نظر میں پہچان<br>بےساختہ کھڑا ہوگیا۔                       |
| خطانثاتی کے                                                                                              | معنی سر برویات<br>''کیے میں سر؟'' وہ اسید کی بارعب                                   |
| ليتي كاك كوچين                                                                                           | ی سے از حدمتا ثر تھا۔                                                                |
| عالد محر بالمعربين من المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين ا | " إلكل مُعيك، تم كيے ہو؟" وہ سب اب                                                   |
| ول دخش<br>ت                                                                                              | وں پر بدیٹے گئے تھے۔<br>'' بیں بھی ٹھیک ہوں۔'' اس نے مسکرا کر                        |
| آپ ہے کیا پردہ تلا                                                                                       |                                                                                      |
| ڈا کٹر مولوی عبدالحق                                                                                     | اسیرنے بغورعلینہ کودیکھااور پیچان کرنے                                               |
| قواعداردو 🕁                                                                                              | 1212                                                                                 |
| انتخاب کلام میر<br>دی نه میر                                                                             | بر اوه پرنسز علینه، کیسی میں آپ؟" شاه<br>در روز مرتبر                                |
| ڈاکٹر سیدعبداللہ<br>سند                                                                                  | لوننسي آگئي،<br>''آگاري مير ع''                                                      |
| طيف نثر نهلا<br>ما د ندا                                                                                 | ''آپ کویادے سر؟''<br>''سب کھ یاد ہے جھے۔'' اس نے                                     |
| طیف غزلها                                                                                                | ت ہے کہا۔                                                                            |
| طيف اتبال                                                                                                | "به میری مسر بین حبا اور حبایدان کی مسز                                              |
| لا ہوراکیڈی، چوک اردو بازار الا ہور<br>نینی نی جوک اردو بازار الا ہور                                    | _''اسيد دونو ل كومتعارف كروار ما تھا۔                                                |
| فۇن ئېرز 7310797-7321690                                                                                 | اور پیرآغاز تھا ایک اور تعلق کا، کچھ نے<br>ایکان پر سے پیچئرکی انسار کالا            |

W

W

W

S

0

C

t

Ų

C

0

" آگئ میری یاد؟"وه جل کر بولی\_ متم تو بميشه يادروتي مو، يملي اس لي نبيس ' نظریگ جاتی تا۔''وہ ہنیا تھا۔ " نہیں لکتی تم ساتھ ہونا۔" علینہ نے بھی مدله بوراكيا،شاه بخت كا قبقيه باختيار تفا\_ يكهدر بعدده ميرج كارون في ك تق آج ان کا ریشین تھا، حیدر اور میک بہت بیارے لگ رہے تھے، انہیں دیکھتے ہی ستارا اور ولل ان كررب طي آئے تھ، وہ فرى ہے گی شب کرنے نیس مکن تھے جب حہااور اسيد ومان منتج ، شاه بخت تو اک نظر ميں بيجان آلیا، بے ساختہ کھرا ہوگیا۔ " كيے بن سر؟" وہ اسيد كى بارعب رسنالتي سے از حدمتا أثر تھا۔ "إلكل محك، تم كيے ہو؟" وہ سب اب لشتوں پر بیٹھ گئے تھے۔ " بن بھی تھیک ہوں۔" اس نے مسکرا کر اسید نے بغورعلینہ کودیکھاا در پہچان کر بے "اوه رنسز علينه، كيسي بين آبي؟" شاه مخت كوبلى آكنى، "آپوياد ۽ سر؟" "سب کھ یاد ہے جھے۔" اس نے "پیمیری منز ہیں حیا اور حیابیان کی منز غلبینه\_''اسید دونوں کو متعارف کر دار ہاتھا۔

"ات ساتھ لے کرجانا ضروری ہے کیا؟" اس نے شاہ ذان کی طرف اشارہ کیا۔ '' کیا مطلب؟ میرانیٹا ہے، میں اسے گھر " بيل بهي تمهارا بي مول عينا، اگر تمهيس ياد

علیند کی مرهم بنسی مجیلی تھی، شاہ بخت نے نفتک کراہے دیکھا بھی بنی می وہ بہت بیاری لگ ربی تھی، وہ کار کی جالی پکڑتا اس کے ساتھ باہر

گاڑی گیٹ سے تکالتے ہوئے کہا، انداز سرسری

زندگی اور رشتوں کو برتنے کا ہنر آنا جاہے آج ڈاکٹر حیررعیاس کی شادی تھی، اس نے بڑے آرام سے تیار ہوتے ہوئے شاہ بخت کوریکھا، پھر چھ ماہ کے شاہ ذان کو بازووں میں الركم الم الم المنافق

" بہیں در ہورہی ہے۔" وہ اسے سارہی

" مجھے یتا ہے میں لیٹ تھا۔" وہ جھلا کر بولاء پھرجلدي جلدي ٹائي لگانے لگا۔

اليراتى فارف اور بيوى درينك سليك کرنا ضروری تھا کیا؟ کچھ Causual میں کر دي نال- "وومزيد جلاكر كهدر باتفا-

"فارس فنكشن مين فارس ورينك چلتي ہے۔ عینانے جمایا۔

''ہاں، میں تو تھہرا ہے وقوف۔'' وہ جل کر

" مجھے کیا یا۔"اس نے معصومیت سے کہا تو بخت نے جلدی میں بھی اسے تھوری ڈالی۔

كيول چھوڑ كرجاؤل؟" ووحقى سے بولى۔

ہوتو۔ "وہ بے جاری سے کہتا پر فیوم چھڑک رہا

ویے لگ بیاری رہی ہو۔" اس نے

منا (170) المنظمة (170) المنظمة (170)

"خما تيور" شايداس كماني كاسب ركاوتيس آسان مونى جاتى بين-مظلوم كردار، جس ير مونے والاستم برآ تھ كونم كرتا رہا تھا، مگر بیابھی کی ہے کہ خطا اور گناہ کا فرق جانے کے باوجود بھی غلط قدم اٹھانے والی حیا تیمورنے بہت بھکتان بھکتا تھا۔

مراس نے این استقلال اور ثابت قدی سے اسید مصطفیٰ کے دل بیضرب لگا کر سارے تقل کھولے تھے اور اب بڑے حق سے ایں کے شردل يه قابض مى ، آخر كاراس كاعشق فاس مفرا

كامياب تفاء

W

W

W

P

a

k

S

0

8

0

m

انوفل صديق-"اين طرف سے بہت بردا یلان میکر تھا، مرینہیں جانیا تھا خدا سے بوھ کر بھلاکون ہوسکتا ہے، جب سی محل ہی گئے تو اس نے اعلیٰ ظرفی سے سب اعتراف کر کے معانی تو ما تک لی تھی مراصل امتحان توستارانے اس کا تب لیا جب اسے خود کی کومعاف کرٹا پڑا، تب اس نے سوچا کہ ہاں، واقعی کام مشکل ہے اور اگر ا تكاركرتاستارات محبت من جمونا يدتا\_

جھی وہ طلال کو گھر لے آیا اور تب اس نے ہاہے کی آتھوں میں ایک سمی اور الوبی خوشی دیکفی تھی اور اسے یقین تھا کہ اور کہیں عالم ارواح میں اس کی ماں یقیناً بہت خوش ہوگی۔ "ستارا ماهم " جس کی ضد بردی سخت تھی،

جب وہ ایل ضدیر آجاتی تواسے مثانا ناممکن ہو جاتا تقا، بياس كى ضد بى توتھى كەمېروزات جھكا ندسكا، مرنوفل ....تبات احساس مواكدواقعي قربانی عورت کوئی کیوں دینا برتی ہے، کھر بسانا واقعی اتنا مشکل کیوں ہے، تب اس کی ضد او لی جباسے کے کا دراک ہوا۔

زندکی برا بے رحم استاد ہے، مار کے سکھا تا، جیے ان سب نے سکھا اور بہت اچھا سکھا تھا،

2014

رشتوں کا اور بہت ہی نئی کہانیوں کا!!!

پیٹھ پیچے سے وار کرتے ہیں، ان کی ایڈوالس فيكنالوجى كامقابله مارے جوان اين جسمول سے کرتے ہیں، وہ خطرات کوسرحدیر نی روکنے كے لئے جان كى بازى لكا جاتے بين، مارے

W

W

آسان بات معلوم ہوتی ہے مر باک فوج ان علاقوں میں حکومت کی رے قائم کرنے کے لئے خون اور جانوں کے نذرانے پیش کر رہی تھی، دهمن اگرآمنے سامنے ہوتو لڑنا مشکل نہیں مگریہ



تظلى شاهين ريش کو دیکی کر وه انس دیا، لیفٹنٹ علی شیر کی انسی بھی اس کی میں شامل ہوگئے۔ ان کی ایسی نوک جھونگ جاری تھی کہ اوین جب جوسنگاخ زمین اورجنگی جماریوں کے

درمیان بها کی جاری مین دائیس طرف موژی تو ایک جنلی جہاز ان کے اوپر منڈ لانے لگا دونوں نے چونک کرادیرد یکھا۔

"ب یاک فضائے کا طیارہ جیس ہے علی۔ كيپڻن عدل نے پيشروران جيدگي سے كہا۔ "لين مرا"على شرالرث موا\_ "ميل مجھ گيا ہول يدكيا چكر ب، تم وارُلس بريغام بيجونورا، امن جرك كے كماغرر ا پنا روٹ چینج کریں۔"کیفٹیٹ علی شیر نے فورا ت پیشتر پیغام کوژورژزین پیچیے بھی دیا۔

على شير اور عدل مصطفى آپس مين قرست كزنز تقى عدل مصطفى نے فون ميں كميشن عاصل کیا تو پہ کیسے ہوسکتا تھا کہ علی شیر پیچھے رہتا، وہ بھی اس کے پیھے چلا آیا،عدل مصطفیٰ کی تعیناتی آج کل وزیر ستان جیسے حساس علاقے بیس تھی اور حسن اتفاق على شير كو بهى وزير ستان بهيج ديا كيا، ا كثر اوقات مختلف مشن زيروه ا كفي موت ته، وزيستان اور ديكر سرحدي علاقول كے حالات ایے ہیں کہ ماری فوج ویاں جالت جنگ میں ے یاک فوج کی آئمیں ملی تھیں تو رحمن بھی بهت چونس نقا، اس وقت بھی وہ رونوں جس علاقے سے ہو کرآ رہے تھے وہاں حال ہی میں یا کتان کا پرچم لہرایا گیا تھا، یہ کہنے میں بدی

میری زندگی کی چپ بھی کوئی داستان لکھنا ميرك وشمنول مين فقظ مندوستان لكهنا ند لکھنا کچھ بھی اور جب میں مرول تو نذریہ میرے کفن یہ اک لفظ یاکتان لکھنا " مجھے ایک بات کی سمجھنیں آتی۔" کیٹن عدل مصطفی نے جیب اسارٹ کرتے ہوئے کہا۔ "كيا؟" ليقتف على شيرة اس ك يراير بنصة بوع يوجها- W

W

W

m

"يى كەامرىكە بىم سے جا بىتاكيا ہے۔ " مجھے بھی ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔" لفنن على شير في بدى سجيدى سے فق ميں سر

وجمہیں فوج میں کمیش کس نے دے دیا، وہ بھی ایز اے کیٹن ۔"علی شیر کی سنجیدہ بکواس پر عدل مصطفي في كردن مور كراس كورا\_ "بس كروكيا نظرول سے بى نكل جاؤ كے اب-"على شيرنے دهائى دى۔ "جوان!" كيپڻن عدل مصطفيٰ كا لهجه خاصا

"ليس سرا" لفننك على شير فوراً مودب

''اسٹینڈاپاینڈ ہینڈزاپ۔'' اسر علم كرين، بكواس نه كرين، چلتي گازي میں سزا رہے کی کوئی تک بنتی ہے۔"علی شیری زبان پر پھر مجلی ہوتی۔

' 'پر.....'' وه غضب ناک انداز میں علی شیر کی طرف مزامگراس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت

منا (172) سنتمب (172)

"آب كو مرنے كے لئے أكيلا چھوڑ

"مرنے کے لئے نہیں شہید ہونے کے لئے۔"کیپنن عدل نے جیسے کی۔

نہیں حاسکا۔"علی کالبحرضدی موا۔

"میں ایرانیس کرسکتا، میں آپ کوچھوڑ کے

مجث مت کرد، جو پر چم يهان ابرار باب

"اتناوفت بيس على مرى اپ-"

خیبر پختو نخواہ کا دفاع کرنے کے قابل قبیں۔''

این پرواه سیس هی ،وه هرصورت دهمن کونا کام دیکمنا

عابتا تھا علی شرکے جانے کے بعداس نے جب

اشارث كي اورخود بالمرتكل كراسي ايك سيده يس

چانا چھوڑ دیا علی کا کہا درست نکلا جب جیب کھھ

آ کے جا کرایک دھا کے سے اڑ گئی، دھمن نے پھر

بھی اے ٹریس کرلیا تھا، جہاز نے بم کرایا مر

او کیے یعیے بہاڑ لیٹن عدل کے لئے مددگار

ٹابت ہورے تھے،اس نے ایک چٹان کی اوٹ

وہ خودموت کے دھانے پر کھڑا تھا تکراہے

ليجهي سعدل جلايار

"اوكِ ابناخيال ركهناء" ليفتنث على شيرك

جادُل-"على شير چيخا-

حكراتول كى تا ابلى، امريكه كى جى حضوري اور اسلح کے معاملے میں کافروں پر بھروسہ کرنے کے حکومتی رویے اور اپنی صفوں میں چھیے میر جعفر، میر صادق کی غداری کا از الدوہ جان کڑا کر کرتے

ائن برگہ کے کمانڈر کو اس روث سے بحفاظت گزارنے کی ذمہ داری ان دونوں نے اینے سر لی تھی، دھمن کو دھوکا دینے کے لئے دو رائے متن کے گئے تھے، ان کی زندگی جتنی البيس عزيزهي، دهمن اتنابي البيس رائة سے سانا یں ریہ ضروری جھتا تھا۔ شردری جھتا تھا۔

'' دہمن اینے ٹارگٹ کو ہٹ کے بغیر تہیں جائے گاعلی، کما تذرکوہم نے روک دیا ہے، ان کا شكاراب بم بين ، كلمه يزه لو-" لينين عدل مصطفيٰ كے چرے يرجدبات كى سرقى جھا كى۔ "اور دحمن کی جو خفیہ ویڈیو شارے آئی ٹی

ایلپرٹ نے کتنے خطرات عبور کرکے حاصل کی ھی وہ جارے باس توم کی امانت ہے، کیا اسے ہم اینے ساتھ حتم کروادیں۔"علی شیر کے جواب في عدل مصطفى كريم بين دها كدكيا تقار

ان كيمرول كياوير سي كزرا\_

کئے یقیناً اب تک دسمن ڈائنا مائیٹ لگا چکا ہوگا۔'' على شركے كہنے يرعدل مصطفیٰ نے ایک جھنگے ہے گاڑی روک اور بے بس ی نگاہ او پر دوڑال۔

"آج اگر مارے مکران ان کے بیے یہ نہ بل رہے ہوتے تو وہ اس دسمن کوسٹی آسانی سے

لكنا ب يمم جانع مو، مين ان عضف لول

لى اوروائريس يريس كمب ميس رابط كيا-

'' دشمن کا جہاز بمباری کر رہا ہے،علی شیر كے ياس ايك اہم راز ہے اے ( حفوظ) كرين -" يغام دينے كے بعد اس في ديكھا جہاز ابھی تک اور منڈلارہا ہے، اس کے اس لائك ميشن كن هي، طياره كرائے كے لئے طياره ملن توب يا كم ازكم بيوي متين كن جا ہے تھى۔ " علينول سے خالى، بالحول سے، ناخنول سے لڑو، لیکن اینے وطن کا ایک اچ دیمن کے قبضے میں نا جانے دو۔"اسے جنگ متبر 1965ء میں لاہور ڈویژن کے کماغر کا "آرڈر آف دی

كينين عدل مصطفى ك خون في جوش ماراء جب بيديال مانفن كا دفاع ايسك بنكال رجنث کے مرف تین ٹائیگرز کر سکتے ہیں، افغانسان مين مجابدين جديد ذرون كراسكتے ہيں تو میں پیطیارہ اکیلا کیوں ہیں گراسکتا،اس نے خور

خودرو حماز یوں کی آڑیں رینگتا وہ اوپر ہی اوير جار با تقاء دل جيسے كانوں ميں دھرك ريا تھا، دوس كاطرف مرف ايك تحص سے كيا خطره بوسكا ہے، بیسوچ دشمن کو کائی قریب لے آئی تھی، اس فے میشن کن کا رخ اور کی جانب کیا اور زندگی عيس أتلهول مين سمت آني تهي، "نغره حدري" إلى نے نعرہ بلند كيا اور برسٹ فائر كر ديا، جہاز كا الجن اس كى ذو من آكيا اور ساتھ بى جہازنے آگ بگر ل، برسب ملك جميكت مين مواءاس في اوری قوت سے قلابازی لگائی، کرتا مواجباز زبادہ دور بيس جاسكا تها جيسے بي جہاز كرا پھر اڑ كراس کے اوپر کرے اور پھر کا ایک الزااس کی پیشالی پر لكا،اس نے سريس در د كى لېرائفتى مونى محسوس كى اورا پناجیم ڈھلوان کی طرف رول کرنا شروع کر ویا ،خطرہ وقتی طور پریل گیا تھا اس نے سر پر ہاتھ

رکھا اور جب سامنے کیا تو وہ خون سے بھرا پڑا تھا، درد کی شدت محسوں کرکے وہ مسکرایا اور اپنا سر زمين يرركه ديا، وه بيس جانبًا تها به تو الجي آغاز ے وطن کی مٹی کا قرض چکانے کے لئے اسے اسے لہو کا آخری قطرہ بھی بہا دینا برے گا، وائر لیس جو کہ اس نے بیلٹ میں لگا رکھا تھا، بند ہوتی آعموں سے نکالا اور بیں کمپ میں رابط

W

W

W

S

0

C

" دشمن کا جهاز میں نے گرا دیا ہے سر، میں زحى مول كياعلى ....على شير پہنجا؟ "بية خرى الفاظ تھے جواس نے ادا کیے پھراس کی آتھوں کے مامنے اندھیراچھا گیا اور وہ خردے بیگانہ ہو گیا۔ \*\*

"كونى حال روكيا باس ملك كار" تشهد نے دائیں ہاتھ سے ماتھا سہلاتے ہوئے صوفے کی پشت پرسرنکایا۔

"ند بن يول كوكه بم في كه حال چھوڑا ہے اس ملک کا۔ "حسن نے بڑے مدہرانہ انداز میں سیج کی۔

"ہم نے کول؟ ہم نے کب براطالات مكككا-"تشهد فروسكرالزام كارديدي-"اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے یام نے براتبين عاما، بدلوك بهي ماري قوم كا حصه بين، ہم میں سے ہیں، انفرادی غلطیاں تو معاف ہو جانی ہیں، قدرت کسی قوم کی اجماعی غلطیاں معاف میں کرتی۔ "محن نے وضاحت دی۔ وه ألى وى لادرج ميس بين في وى و كيورب

تھے سکرین یہ بولیس اورعوام کے مقم کھا ہوئے كامظر چل رہا تھا، جس ير دونوں تبحرہ كررے

"عرل سے رابطہ ہوا؟" تشہد نے بات

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY

اس کی آبیاری میں اسے خون سے کرنی ہے۔ عدل مصطفي كااغداز الل تفايه أ تكويل في الويلي-

''ویڈیو رخمن کے ہاتھ نہ کیے جمہیں زندہ رہناہے جب تک منزل مقصود پرنہ بھی جاؤ۔" "الله حافظ" على نے كہا اور جيب كا درواز و كولا، جست لكا كرجهاز يول مين غائب "خیال رکھناعلی کوئی ہے نہ کہہ دے پنجالی

طیارہ زنائے دارآ وازے سی بروازے

" گاڑی روک دیں سر، اس کواڑائے کے

مارگراتے۔"ای نے سوچا۔ ''علی شیرتم وہ ڈسک لے کرنکل جاؤ، کیسے

W

W

W

m

تمرے میں بیٹی ہے۔'' ''دفتم لے لیں والدہ جو میں نے بچر کہا۔'' ''ہاں میں جیسے تہیں جانتی نہیں ہوں، جاؤ ساقر اسے۔'' وہ اس کا کان چھوڑ کر دہاں سے بٹ کیس اور وہ بنستا ہواتشہد کے کمرے کی طرف بٹ کیس اور وہ بنستا ہواتشہد کے کمرے کی طرف بلی مڑا ، اس کا درواز ہ ناک کیا تو کوئی ریبانس نظام جسن نے تھوڑ اسا دباؤڈ الائتے درواز ہ کھانا چلا

گیا، اس نے اندر قدم رکھا ہی تھی کہ کشن فعک سے اس کی ناک پرلگا، ابھی سنجلا بھی نہ تھا کہ کے اور کشن آیا۔ یہ دربس کی تشریقہ اراسی اس سٹم

دوبس کروتشہد،تمہاراعدل وہاں دسمن سے مگاڑ رہاہے اور یہاں تم نے جھی خریب پر کولہ رگا شروع کردی ہے۔''

''ہال وہ میرے ملک کی تفاظت کے لئے ادہا ہے اور خود کوتم نے دیکھا ہے بھی، پھرنے رانے ، ونت ضائع کرنے کے سواکوئی کام ہی بل ہے۔'' تشہد کی بات پر محن نے تروپ کر سے دیکھا۔

در تمہیں کے بھی نہیں پیتہ تشہد، میں نہ خازی اداور نہ شہید، مگر اثر رہا ہوں، شاید وقت ڈابت الدے یا شاید وقت ڈابت الدے یا شاید اس الزام کے ساتھ ہی مرجاؤں میں سرحدوں پر شہید ہوتے رہے رہیں اپنی سرمستیوں میں رہا۔'' تشہد نے غور مال کی طرف دیکھا۔

''کیامطلب؟'' ''کیخنبیں، میں فرنٹیئر جارہا ہوں بھائی کا لینے،چلوگ میرے ساتھ؟'' ''نتم ممل مجھے ہارس یا سے ج

''تم پہلے بچھے یہ بٹاؤ کہ عدل کے زخی لے کا مجھ سے کیوں چھیایا؟'' ''تم ریشاں سے انگر ڈورٹر میں

"مُمْ پریشان ہوجا نیس خوامخواہ۔" "ہاں اب تو میں جیسے خوشی سےلڈیاں ڈال لانوں۔"وہ حرم کر یو کی

الله ـ "وه چ کر بو تی \_ مستند احت هده

ہے اس کا کریڈٹ آئے بھی نہیں ملے گا، وہ گھر سے باہر کہیں مارا گیا تو اس کی لاش پرچم میں لیٹے تابوت میں نہیں آئے گی، نا اس کی قبر پر پرچم لہرائے گا بلکہ اس کی فائل پر ٹاپ سیکرٹ لگا کر بمیشہ کے لئے بند کر دی جائے گی، گراسے بیسودا بھی منظور تھا۔

### 公公公

فرحان احمد بٹارڈ آری آفیسر تھان کے دو بیٹے تھے عدل مصطفیٰ اور جمد حسن تھے، ان کے چھوٹے بھائی ظہیر احمد ریٹائرڈ کورنمنٹ ملازم تھے اور مارکیٹ میں ہونے والے خودش بم دھاکے میں شہید ہو تھے، ان کے بھی دو بچے تھے، ان کے بھی دو بچے تھے، ان کے بھی دو بچے میں شہد جو کہ جزنارم میں ماسرز کر لینے کے بعد تشہد اور اس کی والد وڈکیہ باسرز کر لینے کے بعد تشہد اور اس کی والد وڈکیہ بیم فرحان احمد کی فیمل کے ساتھ رہنے لگ کئیں باسر کی ماتھ رہنے لگ کئیں بیم فرحان احمد کی فیمل کے ساتھ رہنے لگ کئیں اسے کی تھی دونوں بھائیوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی تھی دی کروشن کی مجبت جسے ان کی تھی میں دی

**ተ** 

" بحن تم كس سنجيده مو محي؟ چهور دويه آواره گرديال-" وه گھر ميں داخل مور بي تمي كه فاطمه بيكم (محن كى دالده) نے سخت لہج ميں اسے ڈائناسے

میں جو بھی گھر سے لکلا نہ تھا اک تیری محبت نے جھے آوارہ بنا دیا جواب میں محن نے شرارت سے شعر بردھا تو انہوں نے آم رہدہ کرای سکاکان کول

توانہوں نے آگے بڑھ کراس کا کان پکڑلیا۔ ''اب کروشاعری۔'' ''اف کیا کررہی ہیں والدہ محتر مہ، کان لمبا

اب میں حروبی ہیں والدہ سر مہ، ہان ہم ہوجائے گا۔' اس نے مصنوعی تکلیف کے آٹار چہرے پر پیدا کیے۔ ''تم نے تشہد کو کیا کہا ہے، ناراض ہو کے

مة ا (176) سيمبر 2014 منا (176) سيمبر 2014

''شرم کرو بڑا ہے تم ہے، کسے منہ بھاڑ کر عدل کہہ رہی ہو، بھائی کہو۔'' محسن نے بڑی بوڑھیوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ''بھائی ہو گا تمہارا میں ایویں بھائی بنا لوں۔''محسن کا قبقہہ بے ساختہ تھا۔ ''میں جارہا ہوں ڈرا کام سے، آٹھ تو بچ تک آ جادک گا۔'' وہ اٹھ کر درواز ہے کی طرف بڑھا۔

W

W

W

m

''تشہر جاد بحن بتا کے جاؤ جو میں نے ہو چھا ہے۔'' تشہد پیچھے سے چیخی گرتب تک وہ ہا ہرنگل چکا تھا۔ پیدا مصطفل سے لئر میں جدا ہوں میں

عدل مصطفیٰ کے لئے وہ بہت حساس ہے بیہ موچ کرمن نے تشہد کوعدل کے زخی ہونے کے متعلق مبیں بتایا ہے، عذل مصطفیٰ اور علی شیر کے علاوه كقر من كوني تهين جانبًا تفا كر محسن بحصلے تين سال سے خفید ایجنی کے لئے کام کر رہا ہے، لوگوں کے لئے وہ ایک کھلنڈرا سا توجوان تھا جس میں مستقل مزاجی ندھی، وہ جیران ہوتے تن كدايك دوسال يملح تك سب تعيك تفاكهمّا تفا الفياليس ك كرفے كے بعد ايز سكندليفنيد فوج میں کمیشن حاصل کروں گا، ای سلسلے میں اسلام آباد ینڈی کے چکر بھی لگا جاچکا تھا، مکراس کے بعد جانے کن چکروں میں بر گیا تھا، ان کو کیا معلوم تفا که وه اب بھی سینڈ کیفٹیٹ ہی ریکو گنائز ( جانا جاتا) ہے،اس کے جذبے اس کی حب الوطنی اورسب سے بوھ کراس کی غیر معمولی د مانت کے پیش نظر آئی ایس آئی نے اپنی طرف سے پیش کش کی می جے اس نے با تال جول كرايا تقا، وه جانتا تھا كماس في اين قدم كانول كى راه كزرير ركه ديئے بين، وه ايے لوگول کی صف میں شامل ہو گیا تھا، جو ملک کی آ تکھیں کہلاتے ہیں ، اے معلوم تھا جووہ کررہا

" مجھوڑ وہا، یہ بٹا کہ چلوگ؟"

" مجھے کون جانے دے گا۔" اس نے خفگی سے مند پھیرا۔
سے مند پھیرا۔
" نیم مجھ پہ مجھوڑ دو۔" پھر نجانے کیا کہ کر محن نے اجازت کی اور شام کو وہ دونوں خیر پختو نخواہ جارہے ہے۔
پختو نخواہ جارہے ہے۔

W

W

W

کیپٹن عدل مصطفیٰ کو پچھ مرصے کے لئے
ریٹ دے دیا گیا تھا اور لیفٹنٹ علی شیر کو بھی
منظرعام سے ہٹادیا گیا تھا، پاک فوج ہیں جاہتی
منظرعام کے دو غذراور ذہبن بندے دمن کے
ہاتھ لگ جا ئیں جس اور تشہد جب خیبر پخونخواہ
ہنچ تو کیپٹن عدل مصطفیٰ کوئ ایم ایج سے ایک
ہنڈی ہوئی تھی۔
ہندمی ہوئی تھی۔

"آپ کواتنی چھوٹ کی اور جھے بتایا تک نہیں۔"محن اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو تشہد نے شکو ہ کیا۔

نے شکوہ کیا۔ "اب تم آگئ ہونا اب میں ٹیک ہوں۔" کیپٹن عدل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"أبك بات بناؤل-" تشهد نے كيپلن عدل مصطفیٰ كے ہاتھ كو دونوں ہاتھوں میں لے ليا۔

"آپ کو پہتے ہے میں آپ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہوں۔" اتنا واضح اثرار، وہ جیران ہوا

یوں؟ "کونکہ آپ پاکتان سے پیار کرتے ''

"اگر میں پاکتان سے پیار ند کرتا ہوتا

ی بچوں کو بلی کا خوف دلا کرسلاتی ہیں، بلکہ وہ ان میں سے میں جوائے بچوں کوشیروں کے مقابلے میں کمرا کرنے کے خواب دیکھتی ہیں، آج کے ذواب دیکھتی ہیں، آج کے ذواب دیکھتی ہیں، آج کے دار کوں کو بیہ ہاتیں جیب لگتی ہوگی مگر الکی ما میں موجود ہیں جو بخوشی اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی ہیں، ایسا ہے تو جہاد جاری ہے ہیں کہیں یہ مظلوموں کی داد رسی کی صورت ہیں، کہیں یہ مظلوموں کی داد رسی کی صورت ہیں، کہیں یہ مظلوموں کی داد رسی کی صورت ہیں، کہیں اپنے ملک کی سروحدوں کی جھاظت کی

صورت مل-

سب لوگوں سے ال کر عدل مصطفیٰ لاؤنج سے تکلالو تشہدا ہے گیٹ تک ی آف کرنے گئی۔ "آپ ایک دن اور رک چاتے عدل۔" تشہد کاچ وضبط سے سرخ ہور ہاتھا۔

W

W

W

0

8

t

Ų

C

0

''سوات اور وزیرستان میں جارے لوگ بيموت مردب بين ورص بلار باب تشهد ، جانا توہے۔"عدل کے کہنے برتشہد خاموش ربی۔ " بين مر جاول تو ميري موت ير آنسونه بہانا، بدخیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور چلا کیا ہوں، ہم کی دن ایسے مقام یہ اکٹے ہو لگے جہاں دائی خوشیاں ہوئی، میں جس مقصد کے لئے جارہا ہوں وہ جاندستاروں سے لیس بلند ے، میرے بعد مہیں باتی رہ جانے والوں کواس مقام كارات دكهانا ب، كروكى نا ايها؟" وواس ے کیا ہو چور ہا تھا، شایداس کے وصلے کو آزمانا جابتا تھا، جانے کیا ہوا تھا کہاس کی یاتوں سے تشهد كادل تعبرسا كياتها، في قراري بس كي آربي مى، عدل مصطفى نے اسے ماتھ ير نگاه كى دواس ک کلائی ہے کمری کھول رہی تھی، وہ خاموش رہا، تشہد نے محری ایل سمی میں دبالی عدل مصطفیٰ

کرنے کے ایسے ایسے طل نکالٹا تھا کہ وہ دیگ رہ جاتے تھے چٹانچ علی شیر کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس بلالیا گیا تھا۔

'' بحش آتشہد کا خیال رکھنا، میرادل کہتا ہے اب میں زندہ نہیں لوٹ سکوں گا،تم میرے اور اس کے تعلق کو جانتے ہوا در اس کو جانتے ہوئے ایک تم ہو جو اس کا خیال رکھ سکتے ہو۔'' کیپٹن عدل مصطفیٰ جو کہدرہا تھا بحض اسے اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔

"الی باتیں نہ کریں بھائی، آپ کو زندہ رہنا ہے اور اپنے ملک کے لئے ابھی آپ کو بہت لڑنا ہے۔"

''یہ زمین ہیشہ شہیدوں کے کہو سے سیراب ہوئی ہے، اس کو وضو کے لئے اب جھے ابنا کہو پیش کرنا ہے، اب میری ہاری ہے۔'' کیٹین عدل مصطفیٰ نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔

''بستم اپنامشن ہمیشه مدنظرر کھنا اورتشہد کا خیال رکھنا۔'' خیال رکھنا۔''

"الله آپ کو کامیاب کرے بھائی۔" بھین نے دعادی۔

''اوکے ماما جان اجازت دیجئے اور اپنے بیٹے کو اچھی می دعا دیجئے آپ جانتی ہیں نا ایک مجاہر کے لئے سب سے اچھی دعا کون می ہوتی ہے۔''اب دومال کے سامنے جھکا۔

'' فکر نہ کرو بیٹا، جب مجاہدوں کی مائیں رب کے حضور پیش ہوگی تو ان میں تہاری ماں بھی شامل ہوگی۔'' ماں کے جواب نے کیپٹن عدل مصطفیٰ کوخوش کر دیا تھا، وہ آج کے زمانے کی ماں ہی تھیں مگر قرون اولی کی بہادر ماؤں کی تمنا ئیں اور آرزو ئیں ان کے لئے بجیب نہیں تھیں، وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جوابیخ

''لیں ..... مادام۔'' اس نے سر ذرا ساٹھ کر کے شوخی ہے کہا۔ کر کے شوخی ہے کہا۔

"او باکی گاڈ ،تم اتنا کھ کرتے رہے اور فی تک نہ ہونے دی۔"

''معاملہ ہی سیجھ ایسا ہے چندا، ابھی ہم شاید تمہیں پیتہ نہ چلما اگر اس بار تمہاری مرد ضرورت نہ ردتی۔''علی شیرنے جواب دیا۔ ''کیسی مرد''' تشہدنے پوچھا۔ پھر انہوں نے اسے سمجھایا کہ ایک ٹیلڑا

کے الک پرفتک ہے کہ وہ فیکٹری کے گودام م اسلحہ ڈیو بناچکا ہے اور اب کسے اس کی فیکٹری کے مالک کی بینی سے دوئتی کرنی ہے اور کھر سے لانا ہے، اس کو کڈنیپ کرکے کسے فیکٹری کے مالک سے جائی اگلوانی ہے۔

'' فیک ہے میں تیار ہوں یہ کرنے ا

دوم لا الميس تم سے يمي اميد تقى " كيا عدل مصطفیٰ نے جواب دیا۔

ا گلی منج کی فلائمیٹ سے وہ چاروں گھر۔ 7۔ نئے۔

ተ ተ ተ

چند دنوں بعد کیٹن عدل مصطفیٰ صحت ا ہو چکا تھااور سروس میں واپس جار ہا تھا بلکہا بلالیا گیا تھااور لیفٹنٹ علی شیر، وہ کیسے رہ سکنا اس نے درخواست کرکے اپنے افسران بالا ناک میں دم کر رکھا تھا، وہ بھی بیہ سب خلا ڈسپلن اس کئے برداشت کر لیتے تھے کہ اپنا علی شیر مشکل سے مشکل ٹاسک کے لئے خ پیش کر دیتا تھا اور دشمن کی جدید شیکنالوجی کو تو۔"اس نے لب دانوں تلے دیائے۔
''الیا ہو،ی نہیں سکتا۔' وہ یقین سے بولی۔
''تشہد!''
''جی!''
''آر میں شہید ہو جاؤں۔'' تشہد چپ کی
چپ رہ گئی، کچھ بل تھبر کر ہولی۔
''آپ چھٹی پر ہیں نا، ہمارے ساتھ گھر
چلیں۔'' اس کا سوال اس نے یکسر نظر انداز کر

W

W

W

m

" الله جلے ہیں، کمل ٹیک ہونے تک تو شاید جھے کچھ کرنے نددیا جائے۔" ممری سائس لے کروہ کویا ہوا، ای بل مسن علی شیر کے ساتھ اندرآیا۔

'' کیے ہیں آپ بھیا۔'' علی شیر کود کھی کروہ ''باختیار خوش ہوئی اوراس کے سینے جاگی۔ '' بھیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بھیا کی جان کیسی ہے؟'' علی شیر نے شفقت سے اس کا سر سہلایا۔

" ''میں بھی ٹھیک ٹھاک۔'' وہ چہکی۔ ''تم کیا یار بستر سنجال کر بیٹھ مجھے ہو۔'' اس نے عدل کوچھیٹرا۔

"بس یاروں کے دیے ہوئے زخم ہیں۔" می شریر ہوا۔ "معالی آب نے تشہد کو بتایا؟" محسن بولا۔

منجهای آپ نے کشہد کو بتایا؟ من بولا۔ ''نبیں یارتم بیٹھو تمہارے سامنے بتا تا ہوں۔'' ان کے آپس کے مکالمے پر وہ جمران ہوگی۔

''تم سے ایک بہت ضروری اور رازی بات ڈسکس کرنی ہے تشہد، ایک تم ہوجس پر ہم اعماد کر سکتے ہیں۔'' ''جی بتا کیں۔'' وہ ہمہ تن گوش ہوئی۔ پھراس نے جس کے خفیدا جنسی سے تعلق کی

منا (178 سند با (178 سند با (178 سند)

منا (17) ستمبر 2014

نے جائے کوقدم پڑھائے۔

بات نبیں کروگ این بھائی ہے؟" "آب کے ساتھ گیا وہ بھیا، وہ کیوں وایس مبیں آیا۔" تشہد کے سوال برعلی شیر کی مجر آئیس چھلیں بحن نے علی شیر کے کندھے پر ماته ركعاا ورحوصله ديغ والااندازين وبايا "دوه کیا کہدکراہے حوصلہ دے۔" بیسوج ای رہا تھا کہ تشہد یک دم از کھڑائی ، کرنے کو می کہ على شير نے فورا اسے سہارا ديا، وہ اس كے بازود ک میں ہوش سے بیکانہ ہوگئی۔

W

W

W

0

t

C

444 وضوائم است لبوے كركے فلاكے بال مرح الد تعبرے بم ابنا فرض نبحا طِلے تم ابنا فرض نبحا جانا " ويحن امت مجمنا كه مين چلا كيا مول، محسوس كرنا تمهارے دل ميں اور تمهارے آس یاس موجود ہول مرف میری شیادت ہے مقصد پورائيس ہو جائے گا، ميري جگهميس ليني ب، مسلمان اسلام کے تحفظ کے لئے اپنا خون آج مجمی ارزال سجمتا ہے، دسمن نے تعمیر میں ملمانوں برعرصه حیات تک کررکھا ہے، انفان مرحدی علاقول میں بھی سکون مہیں ،سب ہارے ایے ہیں،میرے بعد تمہارے منظر ہوئے،جب تك أيك بهي مسلمان زنده ب وحمن كوجم سے ازر كردينا جامي تشيدكوتمبارے والے كركے جا ر با ہوں ،اس کا اور سب کھر والوں کا خیال رکھنا۔ (عدل مصطفیٰ) میردہ خط تھا جوعلی شیر کے ڈریعے میں تک پینیا تھا، اس نے اینے آنسو خلک کے اور تشہد کے کمرے کی طرف بڑھا تا کہاہے بھی وہ پیخط

公公公 كينين عدل مصطفىٰ كى شهادت كے چھ ماہ

يحيل کی فکر ہے۔" "اوع چل آگے،رک کیوں گئے۔"ایک انڈین فرجی نے اس کو آگے دھکیلا، دو منث لورے ہو چکے تھے، وہ فکر مند ہوا۔ "بم كيول نبيل محمث رے كہيں " وواتنا

ای سوج سکا تھا کہ بل ایک زور دھاکے سے اڑ گیا اور جتنے بھارتی بل کے اویر موجود تھے سب جہنم واصل مو سكة اور يينن عدل مصطفى كاجسم تورى ذرات بن كرفضا من كليل مو كيا\_

آؤ جھک کر سلام کریں آئیں جن کے سے میں یہ مقام آتا ہے بہت ای خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا لیو وطن کے کام آتا ليثن عدل مصطفى ارض وطن كواييخ خون كا نذرانه بیش کرچکا تھا، لیفٹنٹ احمر نے سراٹھا کر دیکھا، دھاکے پر دھاکے ہورے تھے، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا، ہوش وخرد سے برگانہ ہونے سے پہلے اس نے آخری منظر یمی دیکھا تھا۔ كونث بين واليس وينجنے والے ليفشن على شير اورعادل تص احمر لاينة تقاء أبيس يقين تفاوه زنده

ہواتو ضروروالی چینے میں کامیاب ہوجائے گا۔

"وهشهيد ہو چکا ہے، جھے افسوس ہے میں زنده واليس آيا بول-"ليفتنث على شير كاچيره غير معمولى حزن و ملال كا اظهار كرريا تما، وه ايخ فاندان كے مامنے مرجھائے كوا تھا۔ فرحان احمد نے آگے بوط کر بازو بھیلائے ، وہ ان کے ہازوؤں میں سا گیا۔ "رومت على شر، يرب بين كى روح كو تکلیف ہو گی۔" ان سے الگ ہو کر وہ تشہد کی

"تمبارا بھائی غازی بن کر لوٹا ہے، کوئی

جذبه رکھتے تھے جس نے تین سوتیرہ کو ایک ہزار کے مقالبے میں لا کھڑا کیا تھا، جان تھیلی پر رکھ کر وہ مل کے نیجے ڈائنا مامیٹ اور بم لگا بھے تھے ان كاكام تقريباً عمل موجكا تهاكه ليفتنك احرير ایک سنتری کی نظر پر گئی، وہ چلایا۔

" آتك وادى ....اوئے ينج آتك وادى آ من ساتھ ہی روشی راؤیڈ فائر ہونا شروع ہو مجے جن میں ہر چزروش ہو جالی می ساتھ ہی مشين كن كا فائر كلل كيا اور ايك كولي ليفتنث احمر کے بازومیں پوست ہوگئی، لیپن عدل مصطفیٰ نے اہے ساتھیوں کوکور دینا شروع کیا، دہمن کی فورسز نے فورا سے پیشتر دریا کو کھیرے میں لے لیا تھا، تنول ليفنث درما مين كود مجيح جبكه ليبين عدل مصطفیٰ دسمن میں کھر گیا، اس نے جان بوجھ کر دحمن کواین طرف متوجه کیا تھا تا کہ بل پر سے ان كى توجه بث جائے اور ان كاسيث كيا كيا الائم يورا ہوجائے، وہ اٹی کوشش میں کامیاب ہوریا تھا، لیپن عدل مصطفی کو وہ کرفتار کیے بل کے اور ہے کزررہے تھے کہ چلتے چلتے کیپٹن عدل نے چلتے ایل رسٹ واج بر تظر ڈالی، ٹائم پورا ہونے ين صرف دومن ره كئے تھے،اس كے قدم رك گئے، وہ بل کواٹی تظروں کے سامنے تباہ ہوتے

الله وه تيول خريت سے والي الله جائیں۔"اس فےدل میں دعاما عی۔

آسان خوتی سے سینہ پھلائے ہوئے کھڑا تھا، فرشتے دیک تھے، ہوا میں لبک لبک کر اس کا طواف کررہی تھیں، کا نکات کی ہر چز جیرت زوہ مى،زين فخرے آسان سے فاطب مى۔ ''دیکھومیرے سینے پر ایبا ایمان اور ایبا

جذبيد كمخف والي المنت بين كمآخرى وقت مين جي ا پی فکر مبیں ، اینے ساتھیوں کی سلامتی اور مشن کی

" فرض بادر کھے، میری فکر مت سیج گا، میں نہیں روؤں گی۔" تشہد کی بات پر اس کے

W

W

W

m

"تم ایک فوجی ایک مجابد کی محبت مو، حوصله رکهنا " وه مسكرايا اور وه جمي مسكرا دي، پير وه تيز قدم الفاتا كرے باہر نكل كيا، جہال كاڑى ميں علی شیر اور محن اس کے منتظر تھے، محن البیں ائير يورث تك چور نے جار ما تھا۔

\*\* "تيار موجوانو!" ميجرمراتب بول\_ ''لین سر!''وہ یک زبان بولے۔ «الله تمهارا حامي و ناصر بهو، بإدر كهنا وه بل اڑانا تم لوگول کے زندہ رہ جائے سے زیادہ ضروری ہے، شہادت نصیب والوں کوملتی ہے مگر ایک بات یادر کھنا، وحمن کو مارئے سے مہلے ہرکز،

"انشاءاللديم!"وه پھر بولے۔ اب کے بار لیپنن عدل مصطفیٰ کو آزاد کشمیر بھیجا جارہا تھا، جہاں پر ساچن کے جس تھے پر انٹرین آرمی کا قبضہ تھا، ان کو پہنچائی جانے والی رسد کے رائے میں ایک دریا آتا تھا، اس کے مل کوخفیہ طور براڑانے کی جہم اب ان لوگوں کے سرد کی گئی گلی، اس تیم میں جار افراد تھے کیپٹن عدل مصطفل، ليفتنث على شير، ليفتنث احمر أور لیفٹنٹ عادل ان کی کماغر لینٹن عدل مصطفیٰ کے ہاتھ میں گی، اللہ کے مجروب یروہ چل بڑے تے، اس علاقے میں بغیر دھمن کی نظروں میں آئے پہنچنا ہی جان جو کھوں کا کام تھا، مر وہ چھ يك تھ، كيونكه ان كا الله تعالى يريفين معلم تها، وه دریا دُل اورسمندرول میں کودنے، تتے ہوئے صحراوک کوعبور کرنے اور فلک بوس بہاڑوں کو روندنے کی صلاحیت رکھتے تھے کیونکہ وہ وہی

مسترادی۔

W

W

W

C

''میرے ساتھیوا'' کمانڈنگ آفیسر نے فوجی انداز میں کہا۔ دور

"د مبر حال - "اس نے آہ مری -د مبیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہر کی کواپے جذب سے پورا کرنا ہے - " "سرا" سکینڈ لیفٹنٹ محصن نے پکارا۔ "سمتاخی کی معانی چاہتا ہوں، میر بے پاس ایک مشورہ ہے، سب سے جونیئر ہوں اگر غلط کہوں تو معاف کرد ہے گا۔" غلط کہوں تو معاف کرد ہے گا۔" مانڈنگ آفیسر نے ایک دوسرے کو بہت چاہا ہے، اکٹھے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں، مگر قدرت کو یہی منظور تھا، تمہارا عدل اس وطن کی حرمت پر قربان ہوا ہے، اس کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ " یہ کہہ کر وہ چند کمے رکا اور پھر کئن سے باہر نکل گیا۔

ا کے دن شام میں ان کا نکاح رکھ دیا گیا، قریبی رشتہ داروں کو دعوتی فون کر دیے ہے، نکاح کے لئے راہن بنی تشہد کے کمرے میں نکاح خوال کے ساتھ فرحان احمد،علی شیر اور ان کے دو کزنز اندرآئے۔

دوجر حن ولد فرحان احمد کے ساتھ تی مہر
پیاں ہزار روپ سکدرائ الوقت کے عوض نکاح
قبول ہے۔ " نکاح خوال نے جب پوچھا تو اس
کی آنکھیں آنسوؤں سے جر گئیں، اس نے
نظری اٹھا کر کھلے دروازے سے سامنے لاؤن کے
میں کئی عدل مصلیٰ کی لارج سائز تصویر کود کھا،
اس کے دیکھنے پرسب نے اس تصویر کی سمت نگاہ
کی اور شنڈی سائس بحر کررہ گئے ، علی شیر نے تشہد
کی اور شنڈی سائس بحر کررہ گئے ، علی شیر نے تشہد
کے سر پر ہاتھ رکھا۔

کے سر پر ہاتھ رکھا۔

د تولوگریا۔ "

اور آئیس بندگر لیں، آنسو بند آئیس سے
گرنے گئے۔
مئی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے
وہ ترض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں سے
مدل بھی خوش نظر آ رہا ہے، رو کراس کی خوشی تو
خراب نہیں کرونا۔ "علی شیر نے اسے بہلایا۔
خراب نہیں کرونا۔ "علی شیر نے اسے بہلایا۔
دیکے کر، سارا میک اپ خراب کرلیا۔ "وہ شرارت
دیکے کر، سارا میک اپ خراب کرلیا۔ "وہ شرارت
سے بولا تو وہ بھی آنسوؤں کے درمیان ملکے سے

کے قابل قبول نہیں؟ بیصرف میری ہی نہیں بھائی کی بھی خواہش ہے۔' وہ پھر بھی خاموش رہی تو وہ مزید بولا۔

" بھائی کی جو گہتمبارے دل میں ہے وہ بھیشہ رہے گی نہ بھیے بھی اس کی خواہش ہوگی نہ ملائی نہ ایک نہ ایک دن تمہاری اس پر اعتراض ہمیں ایک نہ ایک دن تمہاری شادی کرئی ہی ہے پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ بھائی کی خواہش پوری کی جائے؟ انہیں یقین تھا کہ میں تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔" اس کی ہات پر درزیدہ تگا ہوں۔" اس کی جانب درزیدہ تگا ہوں۔ تشہد نے اس کی جانب در یکھا، وہ پھر بولا۔

"اور بیس تمہیں یقین دلاتا ہوں تشہد، بھائی کاخیال بالکل کے تابت ہوگا اور جھے یہ بھی یقین ہے کہ تم ....." اتنا کہہ کروہ چند ثانیے رکا اور بولا۔ "میری محبت میں جتلا ہو جاؤگی۔" تشہد نے بلید میری محبت میں جتلا ہو جاؤگی۔" تشہد نے بلید کراس کی جانب دیکھا، جس کی آٹھوں میں جیسے چاندستارے بحرے ہوئے تھے، اس نے فورار خ موڑلیا۔

" مجھے کھ دفت جاہے۔"
" محکے کے دفت جاہے۔"
" محکے ہے دفت جاہے۔ پاس سوچنے کے لئے
آن کی رات ہے۔ "وہ دوقدم آگے بڑھ آیا اور
فرے میں کپ سیٹ کرنے لگا۔
" صرف آج کی راس " ۔ " د

''صرف آج کی رات۔'' وہ جیرت سے بولی۔ ''مال کونکہ مجھراکی ہفتہ یوں میٹ کرارڈ

''لال كونكه مجھے أيك عفتے بعد ميڈ كوارژ رپورٹ كرنى ہے۔''محن نے اس كى جانب نگاہ كى اورشپٹا گيا۔ ''تم رورى موتشهد، پليز ايسے نہيں۔'' د'محن!……عدل۔'' وہ بس اتنا ہى كہہ

ا۔ "میں جانتا ہول تشہد، بھائی نے اور تم نے بعد حن نے اپی خفید ایکی میں درخواست دے دی کدوہ اپنے بھائی کی جگہ لینا چاہتا ہے، اسے جانے دور پر زور جانے دیا، اس کی گزشتہ خدمات اور پر زور درخواست کود کھتے ہوئے اسے اجازت دے دی گئی، تشہد نے کھر میں اس کے خفید ایجنی سے تعلق کے بارے میں بتادیا تھا۔

W

W

W

m

"اچھا اتنے عرصے سے اتن خطرناک مہمات کرتے رہے اور ہمیں بھنگ بھی نہ پڑنے دی۔" سب کے درمیان وہ سر جھکائے بیشا تھا، فرحان احمداس سے پوچھدہے تھے۔ فرحان احمداس سے پوچھدہے تھے۔ "جاب کا نقاضہ تھا۔" وہ مختصر ابولا۔

" الشهرةم جادُ ذرائهم سب کے لئے چائے ہنا کرلادُ۔ " محن تشہد سے خاطب ہوا تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تشہد اٹھ گئی اس نے ابنا مدعا گھر والوں کے سامنے بیان کیا۔ " انگین بیٹا ابھی اتن جلدی کیسے ممکن ہے، تشہد شاید نہ مانے۔ " تشہد کی والد و ذکیہ بیگم نے نقطرا فعایا۔

"مجھے جانا ہے زیادہ وفت نہیں ہے اور جانے ہے پہلے میں یہ کام کرکے جانا چاہتا ہوں۔"محن نے رسانیت سے جواب دیا، مزید بول۔

دو ایمی است بات کرتا ہوں۔ "وہ کسی کے خود ایمی اس سے بات کرتا ہوں۔ "وہ کسی کے دو ایمی اس سے بات کرتا ہوں۔ "وہ کسی کے پیچھے کوئے یا پہلے اٹھ کرتشہد کے پیچھے چلاآ یا اور بغیر کلی لیٹی رکھے اپنا مقصد بیان کیا۔ "وہ شہید ہو چکا ہے، بمیشہ کے لئے زندہ و جاوید، اس کی مجت بھی زندہ ہے بیرے دل میں، جو کسی محافظ کی طرح مجوب کوانے حصار میں لئے جو کسی محافظ کی طرح مجوب کوانے حصار میں لئے رکھتی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔"

لیکن کیا ایک غازی کی شریک حیات بناتهارے میں جا مضنا (182) مستند پر 14

30

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM مرتحن نے پرداوندگی، وہ سب دیوار پر چڑھے، اسين باتھوں على كرنيد كرے، ين تكالى اور حن نے بلند آواز میں ہم الله شریف پرهی اور پوری توت سے كرنير احافے ميں اجھال ديے اور ساتھ ہی حن اور اس کے ساتھیوں نے دیوار کے دوسری طرف چهلانگ لگا دی، دو تین سینتر كزرے، يہلے كرنيڈوں كے دھاكے ہوئے چر انتاز وردار دها كه مواكه كانول يس الكليال تقولس لینے کے باوجود حسن اور اس کے کڑھے میں لینے جوانوں کو کانوں کے بردے سینے ہوئے محسوس "وه مارا\_" كنشر بركم المرائد فرنره "مائى گاۋىيا كھ تھاوہاں۔"

W

W

W

C

"ايمونيش بوگا-"سيندان كماندن كها-"الله كرے سب تحريت سے والي آ المادامحن شرب شرب بدرنے جوش

دھاكوں ير دھاكے مورے تے جن سے ساراعلاقه لرز الله تھا، میرعلی میں تعینات وج بیہ نظاره ديمجيني ابك جگه التھي ہوگئ تھي۔ "نعره تبير-"بدر نفره بلندكيا-"الله اكبر-" بالين كماندركانعره سب

دہشت کردول کے مقبوضہ علاقے میں بگذر ع كَيْ مَنْ مَا يَكُمُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعْنِ ہوا ہے جس میں ان کا جع شدہ سارا اسلی، جو انہوں نے دہشت گردی کی کاروائیوں میں استعال كرنا تفاتياه موكميا تفايه

محسن نے ایک جوان کوٹارگٹ بتایا اور خود

"ايمالمين بوگا سر، ده ضرور چه نه پچه کرےگا۔''بدرنے جواب دیا، بیسب ہے جین ہو رہے تھے، اب تک دہشت کردوں کی لوزیشنوں کے پیچھے دھا کہ ہو جانا جا ہے تھا، محمد محن اور اس کے ساتھی نہایت احتیاط سے دہشت گردوں کے مقبوضہ علاقے کی طرف بوھ رے تھے، ایک لمیا چکر کاٹ کروہ بہاڑوں کی سمت علے گئے، دہشت گردسوچ بھی ہیں سکتے تھے کہ ادھرے بھی ان برحملہ ہوسکتا ہے لہذا ادھر سے وہ چھ بے فکر تھے، وہ سب کے سب بلندی رين كالمح يقي البالبيل الراني الريامي اوردهمن کے اندر بھی جانا تھا، نہایت احتیاط برتے ہوئے وه في الله على تقاوراب كه يقر على زيين عبور ارك ايك خشه حال ممارت كے مجھواڑے كرك ت عظ جوكس زمان مين درسگاه كا درجد، ر تھتی تھی، مگر اس ملک کے دشمنوں نے وہاں اب السيخ مُعكانے بنا رکھے تھے، اس وقت محن كى لارتی عارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئ اهی، بیایک وسیع وعریض عمارت تھی ایک طرف ا مربے ہوئے تھے، چھولی چھولی جار و بواری تھی ، ا حالے میں گڑھا کھود کر اسلحہ رکھا گیا تھا،معلومات کے مطابق سیسارا احاطراسلحراور بارود سے بھرا ہوا تھا، وہاں پر روشی ہیں تھی میکن وهندلی جاندنی میں ان کو کن میں بوے بوے فعيرنظرآ رہے تھے جن کوسیاہ کپڑا ڈال کر ڈھکا كيا تقاءاس كے فيح اسلح بى ہونا جا ہے تھا۔ " يبال ك كرنيد احاطے كے درميال ميں الله جائے گا؟" من في اينے ساتھي جوان سے

آہتہ آواز میں یو چھا۔ ''لیں سرا بوری طافت سے بھینکیں گے تو و جائے گا۔"اس فے جواب دیا۔ اسلحه پیشتاتواس ک زدیس آنے کا خطرہ تھا

تمتى اس كا دفاع جر مخف اينا ذاتي مسئله مجدر با تقاء كما غرنگ آفيسر نے حن كواجازت دے دى۔

"" تم سب جانت موجميل كياكنا ب، جانا عصرف آنالبيل ع، تم الله كالم سع جارب ہو،اس کا صلیمیں وہاں سے ملے گا، ہمیں آج وہ كام كرنا ب جود مشت كردول كى كمراور دے كا، میں ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سیابی ہیں۔" حن اینے جوانوں کو ہدایات دے رہا تھا، وہ سب بہت پرجوش تھے اور اپنی کامیابی کے لئے

"مضرور، یه پاکستان ان حرام خورول کا مہیں،میرااورآپ کا ہے،ان سے چین لیتا ہے، جسے سلے چیناتھا۔

" أنشاء الله كاميالي جارا مقدر بي كي" ایک جوان نے کہا۔

"انثاءالله" سب يك زبان بول، آخر كاروه كما غروكاروانى كے لئے چل يڑے۔ سكينثر ليفثنث محرمحن كابثالين كمانثروايخ

سینڈ ان کمانڈ کے ساتھ ایک بڑے ہے کنٹینر کے اور جڑھ کر کھڑا دور بین سے دہشت کردوں كمتنوف علاق كاطرف وكمحدياتقا

"كبين اس لا ك كو بيج كر علظى تو تبين كى ، الجھی کم عمر اور تا تجربہ کارے۔" بٹالین کما عدرنے

"ابتك إعارك تك ين جانا جاب تقا، ہے تو جذباتی سا نوجوان۔'' سکینڈ ان کمانڈ

"اراجائے گایا بکراجائے گاء آپ کا کیا خیال ہے نائب صاحب۔" اتنی در میں نائب صوبیدار بدر بھی وہاں آچکا تھا، اس سے کماغدر

حنا (184) المستنابير 2014

" ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُولَ كِما مِولَ كِما مِولَ ﴾ " "مرا می وسمن کی پوزیشنوں کے عقب میں کما غروآ پریشن کامشورہ دیتا ہوں۔'' تمام افسروں میں بے چینی کی اہر دوڑ گئی، دحمن کے عقب میں جا کر کمانڈو آپریشن انتہائی دلیرانہ کاروائی ہوتی ہے اور مجویز بھی سینڈ لفننك حن كاطرف سے آنی تھی جو ابھی اتنا مجر سه کارئیس تھا۔

W

W

W

m

"بال محن -" كما عد نك آفيسر في سنجيد كي 'ہوسکتا ہے کمانڈ و آپریشن کی ضرورت پڑ

"مرا جمیں ضرورت ہے۔" محسن نے زور

"میں آپ کے تجربے کو چیچے نہیں کر رہا لیکن میں اس آبریشن کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس کمانڈو بارلى كے ساتھ بھے بھيجا جائے۔"

"تهارا جذبه قابل تعريف ع حن! تم صرف یہ بناؤ کہ یہ کمانڈو کاروانی تم کیسے کرنا عاستے ہو۔" سكينڈ ليفٹنٹ محم محسن نے اينے آفیسر کونفصیل سے بتایا کہوہ کیا کرنا جا ہتا ہے۔ "دكتنى فرى عائي تمهين اس كے لئے؟"

" بحین المہیں معلوم ہے کما نڈو آپریشن کتی نازک اور لئنی خطرناک کاروانی ہے۔" کما نڈنگ

آفیسر پھر بولا۔ ''لیں سر!''محن نے مسکرا کر جواب دیا۔ ''کس کو میں کا نام " بيرو بال جا كر بى معلوم ہوگا كەلتنى نازك اور کتنی خطرناک ہے۔"

فوج میں ایسے کہے میں بات نہیں کی جاتی کیکن شالی وز ریستان میں صور تحال الیی بن چکی

تخنا (185) سند بر 2014 المناز (185) سند بر 2014



"آپ کو کیے پہتہ کہ میں ڈھائی ہج کی اٹھی ہوئی ہوں۔" وہ سیدھی ہو کر بیٹے کی تضویر اور مسک کرٹا نگ کے نیچے دب گئی۔ "تہارے کمریے کی بتی جل رہی تھی امرت۔" وہ ٹرے بیڈیے رکھ کرخفگی ہے دیکھنے لگیس

W

W

W

مہارے سرے مان بل رہی کی امرت ۔ " وہ ترے بیڈ پہر کھ (جیسے ہم مجھے بے وقوف مجھتی ہو کہا ہے انداز میں)۔

''اوہ ، بیرتو ہے بتی تو واقعی جل رہی تھی ، اصل میں عشاء تضا ہوگئی تو اس فکرنے تہجر کے وقت جگا دیا پھر دونوں نمازی ساتھ پڑھ کر تلاوت کرتی رہی تھی پچھ در لیٹی تو نجرکی اڈ ان ہونے گئی اور نجرکے بعد دفتر جانے کی فکرنے سونے نہیں دیا ، سوچا سوؤں گی تو سوتی رہ جاؤں گی اور آپ مجھے اٹھا کیں گئیس تھنٹن کا سوچ کر اس طرح ہفتے میں دوسری چھٹی ہوجائے گی میری۔''اس نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے ٹرے اپنی طرف کھرکائی۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے ٹرے اپنی طرف کھرکائی۔ ''میلے فریش ہوجاؤ پھر ناشتہ کرلو۔''

"اس كى ضرورت نبيس كل بھى تو محرية بى تھى بيں۔" وه مسكرا كريائى بينے لكى پركاغذيس سے پورى نكال كر پہلے اچھى طرح اسے ديكھتى رہى پھريمى جائز و پراٹھے كاليا جو تھى بيں دويا ہوا تھا، اس نے دونوں چيزيں پليث ميں واپس ركھ ليس اور پيانى ميں تھوڑى ى چنا چائ نكال كر كھانے كى۔

"كلسند عقاامرت"

'' یہی اتو انسوں ہے کہ ہفتے میں دوسنڈ ہے تہیں ہو سکتے امی،سادہ روثی نہیں ہے؟'' '' بیسب میں نے تمہارے لئے منگایا ہے کھالو، چلو پوری چھوڑ و پراٹھائی کھالو۔'' ''امی بہت چکتا ہے یفین کریں ہضم بی نہیں ہوگا۔''

''کیوں نہیں ہضم ہوگا ایک دنیا تو کھائی ہے، تہمیں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی کمال ہے۔'' '' پہی تو کمال ہے کہ جھے کم چیزیں ہضم ہوتی ہیں، میرامعدہ بردااصول پرست ہے چیز چیک ریے لیتا ہے ''

سے بہت کرور کرلیا ہے خود کوئم نے ، ریکھتی ہوں تو فکر لگ جاتی ہے، یہ نوکری چیوڑ دو امرت بہت مشقت ہے اس میں۔"

"امی ہروہ کام جس سے پیسے ملتے ہوں وہ مشقت سے خالی نہیں ہوتا۔" وہ ابنیکن سے منہ صاف کر کے جائے بینے گی۔

"تم نے سلزی بو صانے کی بھی ہات نہیں کی ہوگی، ہے تا۔"
"سلری بو صانے کی ہات، فی الحال تو صرف کام بی بوھ رہا ہے سلری بو صانے کی اب جو
ہات کروں تو بورڈ والے کہیں اپنا دفتر ہی نہ بند کر دیں، چوہیں ہزار دیتے ہیں وہ مجھے اور یہ چوہیں
سخت ال 191) است شر ہے 2014

میں جیرت وحسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت کہتاہے ..... دریائے محبت ایمی اور بلاتا رہا

W

W

W

m

امر کلہ جب پھٹی دھند کے پہر میں دیوار کے پیچھے کونے میں پھر بنی کھڑی کی، جب ھالار علی گوہر کا چرہ بہن کرآیا اور رخ بدل کر چلاتو چلاگیا، پیچھے مڑکر ندد یکھا، دیکھا تو پھر ہوجا تا ہل نہ سکا، ہات نہ کرسکا، رونہ سکا، پھر ہوجا تا ہل نہ سکا، ہات نہ کرسکا، رونہ سکا، پھر ہوجا تا ہل نہ سے امر کا تھی نہ بول سکی نہ روک پائی نہ روک تو اس کے پیچھے بھا گا تھا اور وہ جس کے پیچھے بھا گی وہر تھا، وہ اس کے پیچھے بھا گا تھا اور وہ جس کے پیچھے بھا گی رہی تھی، مجب کا پہیدالٹا گھومنا شروع ہوگیا اور اس کے گرد چکر کا کہا تھا کا بیدالٹا گھومنا شروع ہوگیا اور اس کے گرد چکر کا کھا تھا کہا تھا کہا تھا کہ تھے، حسر ت، آس، محبت کے حصول کی خواہش، خود وہ .....خود علی کوہر، خود ھالا رخود امرت فنکار، عمارہ ..... اور ایک وہ تھا جو بے وجہ ہی بھی عائب ہو چکا تھا، اس نے فنا سے بھا کے امرت فنکار، عمارہ .... اور ایک وہ تھا ، طال تا تاش میں وہ جس انتہاؤں کوچھور ہا تھا امر کلہ جوا سے کہر بھائی کہتی تھی۔ ۔

جوخوداے جوہرید، کلثوم، زینب، عائشہ مریم کہتا تھا، اس نے ابھی ابتدائی رہتے کی طرف خ بی گما تھا۔

مندر، مبحد کے خدا کوڈ هونڈ نے تھی، چھان آئی گر جا، مندر، مبجداور جب آئی تو ملا وہی جس کی از لی تمنا تھی، بھی ھالار بھی علی کو ہر نے اس کا رستہ روکا تھا، جبھی دونوں کا ایسے نام لے لیا، شاید گر جا، مندر، مبجد کے کسی کونے میں پھرتے جب خدا خدا کر کے سامنے نفسانی خواہش آگی اور زبان پرعلی کو ہر بھی آیا اور ھالار بھی، وہ لوٹی تو وہ علی گوہر بھی تھا اور ھالار بھی۔

وہ تو تین سوچتی رہی کہ علی گوہر کا چیرہ پہنے ھالار کو پکارے بے وفا کہہ کر، یا بھر ھالار کا سرخ کوٹ پہنے علی گوہر کو اپنا علی گوہر کے، یا وفاعلی گوہر، جو رلاتا کم ہے اور روتا زیادہ ہے، جوجنگلوں میں بھی چیج جاتا ہے اور ویرائے میں بھی اور ایک ھالار جو کسی کا دل لے کر نکلتا ہے تو پیچھے مڑ کر سے تک نہیں یوچھتا کہ کھانا بھی کھایا ،سوئی بھی ہو، زندہ بھی چے گئیں یا مرکئیں۔

اورائیک سراب تھا جے محبت کہتے تھے، جب کلی پوری خال تھی جوعلی کو ہر تھاوہ چلا گیا اور حالار کوساتھ لے گیا، اب منح کے لئے اچالے میں ایک امر کا تھی جس کے ساتھ اس کا سامیہ بھی نہ تھا۔ بد جد جد

رات میں کوئی تیسری باراس نے تصویر کو تکھے سے نکال کر دیکھا تھا اور اب بھی تصویر اس کے ہاتھوں میں تھی جب ادھ تھی کھڑ کی سے روشی کی کئیریں منے شدہ تصویر کے کھر ہے ہوئے چروں پر اٹھی چیسرتے ہوئے خود کو کیا یقین دہائی کرا پر میں تھیں اور وہ ان کھر ہے ہوئے منٹری سے تھوا تھا اور اس تیزی سے تصویر کو کھٹنے کے بنچ سرکا دیا گیا۔

ری تھی ، جب دروازہ تیزی ہے کھلا تھا اور اس تیزی سے تصویر کو کھٹنے کے بنچ سرکا دیا گیا۔

دی تھی ، جب دروازہ تیزی ہے کھلا تھا اور اس تیزی سے تصویر کو کھٹنے کے بنچ سرکا دیا گیا۔

دی تھی ، جب دروازہ تیزی سے کھلا تھا اور اس تیزی سے تھی ہوئی ہو۔ " وہ اس کے لئے ناشتہ یہیں سے کر آگئی ہوئی ہو۔" وہ اس کے لئے ناشتہ یہیں سے کر آگئی تھی تھی۔

منا (190) سند بير 2014

مند تھی، اس کی جس نے ہمیشہ فکریں کھلائیں تھیں، جوخود بھی فکر پر گزارہ کرتا تھا، دہ فریش ہو کر بيك كربابرآئى توديكها جائے كاكب ويسے كاويسا يا اتفار "آب نے ناشتہ کوں میں کیااماں۔ "عماره!" وه خال نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ "وه آ جائے گا امال ، اے پیلی آنا ہے ، فکرنہ کریں۔" "نو کمال جاربی ہے ممارہ" "دفتر جارى بون، جهال روز جاتى مول\_" ل تو تھریہ تھی تو۔" "كل الوارتقال الله التي جانا ہے۔" "آج چھٹی کرلے عمارہ، ماں کادل بیٹا جارہاہے۔" "(مال كادل كبنيس بينمتاب)-"وه بزيزاني-دونہیں کرسکتی امال، بہت ضروری کام ہے، ورندمیری کزن آسان سر پراٹھا لے گئی یہاں آ جائے کی اور نے، کیے گی پھر نوکری چھوڑ دی تم نے اور پھر میری جگہ آپ کا شنرادہ ڈیوٹی دیے پہنچ عائے گاسب کواس کی فکررہتی ہے۔" " وحو ہر پت نہیں کہاں ہوگا، اس کے اہا بھی مجد سے ہیں خدا جانے کون سا وظیفہ چلا نکالنے بینے گئے ہیں، نیٹے کی طرح گھریاد ہی نہیں رہتا باہر جانے کے بعد۔" " آجائيں كے امال، كو ہر بھى آجائے گا، كب تك پريشان موتى رہيں گى، اس كے توروز کے میں حالات ہیں۔" ں ور سے ایک اور میٹے ابوا تھا تھارہ، تونے تو پچھنیں کہددیا اسے۔''خدشہ زبان پر آبی گیا۔ ''میں کیا کہا گئی ہوں اسے امال، وہی کرتا ہے جواس کا دل کہتا ہے اسے (پینیس کہا گی کہ میں نے تو کھی جھی جیس کیااماں)۔" "تو پھر بھی اے فون کر لیما عمارہ، کہنا اماں پریشان ہور ہی ہیں جلدی گھر آجا، دل بواب چين بور اے ماره\_" "امال خدا کے لئے آج کل عورتیں سارا سارا دن گھر نہیں بیٹے سکتیں دو تو پھر بھی مرد ہے، اسے نظنے دیں اسے اپنے لئے جوکرنا ہے اسے کرنے دیں پلیز۔" "كياكرتا بايخ لئے وہ، لورلور پھرتا ہے سارا دن-" الياس براكام إالى كهندك يا الله كهدايا مك كند سع سے لكايا، چل بدلى اور يانى كا كلاس بى كر باہرى طرف مرى -" چلتی ہوں اماں در ہور بی براڑھ نو ج رہے ہیں اب نہ کی تو امرت صاحب تھائے میں الودث درج كروانے سے باز نيس أسلى ، ناشة كر يج كا اور جائے كرم كرك يى ليج كا، و کے بھوک ہڑتال کرنے سے اسے کوئی فرق میں بڑے گا، دل ہے کوئی فون کے سنل میں رکھتا وصنى بح كى بلانے والے كانام چكے كا اور سي عكيست مل جائے گا۔" كيث تك آتے آتے وہ منا (193) المنتميز 2014

بزاران کی جیب سے لیے نکلتے ہیں میصرف جھے پت ہار بھی بر مانے سے پہلے خودسی کر ایس کے استر بزار کے قریب پرچد نکاتا ہے، اگر فی پرچدایک رویے بھی دیں تو سکری ستر بزار بتی ہے، کیکن ان لوگوں کوخدا یا د ہی ہیں ، تمازیں بھی پڑتے ہیں روز ہے بھی رکھتے ہیں مرہیں جائے بیسب بیارے جب تک وہ حق دار کوحق ادائیس کریں کے، اللہ کے حضور سرخرو بھی میں ہوں ك-"وهيزے مزے سے فيك لكاكر جائے ميے ہوئے كہنے في۔ ''تم بھی اینے بارے میں سجیدہ نہ ہونا امرت' " آپ جو ہیں میرے بارے میں شجیدہ، کانی نہیں۔ " چائے کا کپ خال کرکے رکھا اور اٹھتے ائتے پر بینے کی انصور کا خیال آتے ہی۔ "اب بلیزید کے جاکیں تاکہ میں چینج کرلو، در ہور ہی لے نو ج کئے ہیں ای پہنچتے بہنچتے "سبكاكام الني سريد للا بم مرورت كيا به انتابكان بونے كى، وہاں براكى كو استان كى باتتا بكان بونے كى، وہاں براكى كو ارسان بى جناتے ہوں كے، كہتے ہوں كے اچھى بے وقوف ہاتھ كى ب-"وە تفاہوتے ہوئے الے لے كراكيں۔ اس نے مسکرا کر مال کود یکھا اور تکی ٹھیک آرنے کے بہائے تصویر کھسکا کر تھے کے نیچ کر '' کچھ چھپار ہی ہو مجھ سے تم۔'' وہ مجی اس کی ماں تھیں۔ '' کیا چھپا سکتی ہوں میں آپ ہے؟'' (وہ بیرنہ کہہ کلی کہ پچھ بھی نہیں چھپا سکتی میں آپ "بياتو حميس بي بية بوگا-" وه مجي خفگي سے كہتى بوئيں باہر چلى كئيں، اس نے سر جھنك كر كيرے تكالے اور واش روم كارخ كيا۔ "آج كيے چھٹى كركينى آج اگرچھٹى كرتى تو بميشركے لئے چھٹى بوجاتى۔ "وهواشروم ميں گئی تھی اور وہ پیچھے آگئی تکبیا ٹھایا تو وہی پرانی سے شدہ تصویر ملی دل ایک بار پھرڈ ھے سا گیا۔ وتم كب بيرسب بهلاؤك امرت ""تصوير لي كر بكن مين آئين اور لائثر كي لوتصوير ك کونے پر رکھ کر، دیکھتے ہی دیکھتے تصویر آگ ہے بھر گئی اور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی آگ کا چھوٹا سا گولہ پھڑک رہا تھا جے را کہ میں بدلنے کے لئے یاؤں رکھ دیئے اور پاؤں سے بری طرح ماضي كاايك حصم ل ديا بھي اينے نعيب كوائي طرح تفوكر ماري هي-اوركى كادل ايسي بي مل ديا جيسے ياؤل كي جوتي كے نيچ د بكتا آك كا كول مسلا تھارا كھاڑ كر كون ك فرش ير يجيل كئ كيديد كى درزول يس مس كلى يرتنون كى سطير يم كى ياول كى جولى سے چٹ گئ، را کھ ہر جگہ نظر آنے تھی بس دل کھول کر کسی کو دکھانے کی چیز نہ تھی، جہاں را کھ صدیوں ہے جی ہوئی تھی اور دل کردآ لود تھا مر پھر بھی کام کررہا تھا۔ منع کا پہلا پیر پھوٹے ہی جار پائیاں خالی ہو گئی تھیں، وہ بظاہر تبیع کر رہی تھیں مگر اندر نے فکر و المال (192) المال (192) منا (192)

W

W

W

m

W

W

ر کھالو مجھے کوئی اعتر اض نہیں ہے۔" "او کے ..... تو پھر میں چلتی ہوں مجھے دفتر سے در ہور بی ہے۔"اللہ حافظ کہد کراس نے فون رکھا۔

W

W

''بیکیا کہاتم نے امرت اتی جلدی، جھے تو بات کرنے دیتیں۔''
آپ کی خواہش پوری کر دی، اب وہ ایک ہفتے تک نون نہیں کرے گا اور پورا ایک ہفتہ بھی سکون کے ساتھ اپنا کام کرلوں گی۔'' بوے مزے کی مسکرا ہے ہے اس نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ بچھ کہتیں اس نے باہر کی راہ کی، وہ کتنی دریاتک کھلے دروازے کو دیکھتی ربی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی اچا تک رضا مندی پرخوش ہوجائے تی جان سے یا فکر مند جبکہ اس کی مربی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی اچا تک رضا مندی پرخوش ہوجائے تی جان سے یا فکر مند جبکہ اس کی مجلت اور اطمینان پر انہیں خوش کے بچائے فکر بی ہوئی تھی، کو فکہ وہ نوری طور پر بچھ بچھ نیس پار ہیں مجلس مکر دال میں بچھ کالا بہر حال لگ رہا تھا، حالا نکہ در حقیقت پوری دال بی کالی تھی۔

" تومس امرت آپ انٹردیو کے لئے تیار ہیں۔" طاہر پہ سے ساتھ کاغذ لے کراس کی میز کے ساتھ کاغذ لے کراس کی میز کے سامنے بغیر کی اجازت دعاسلام کرآ بیٹھا تھا۔

"انٹرویومیراکیاجارہاہے۔"اس نے ایک سرسری ی نظراس کی طرف ڈال کر پھر ہے کمپیوڑ اسکرین پر جمادیں۔

"" تواب حالات استے برے ہوگئے ہیں کہ جھے آپ کا انٹرویو بھی کرنا پوے گا۔" وہ سجیدگی سے کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا فائل کرنے گئی۔ سے کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا فائل کرنے گئی۔

"ائے ایکے حالات میرے کہاں کہ آپ میرا انٹروپوکرنے بیٹے جائیں، ویے بیسل کیا سوچ کرشروں کیا ہے آپ نے ، بڑھے پرانے ادبیوں کی بے تھی ہاتوں سے ریڈر پہلے ہی بیزار بیں، چلے گائبیں میسلسلہ، بیٹے جائے گا۔" وہ میز پر دونوں ہازور کھ کر ذرا تجھکتے ہوئے سنجیدگی ہے اظہار خیال دینے لگا۔

"ان بی بڑھے پرانے ادیوں کے پرانے خیالات ادر کہانوں نے آپ لوگوں کے نے رسالوں کو پچھ سہارا دے رکھا ہے، پرانے ناموں کو نکال کرنی نسل کو کاغذوں کا ڈھیر۔"

"اول ہال۔" وہ کمپیوٹرشٹ ڈاؤن کر کے میزکی درازوں کے کاغذ و کیعنے گئی اور ایک بے تر تیب مڑا ہوا کاغذ نکال کرسیدھا کیا اور اس براسٹیس رکھ دیا تا کہ سیدھا ہو، پر اس سے پہلے کہ طاہر بچھا ور کہتا وہ بیک میں سوالات والی پیڈ بین اور بچھ خالی کاغذات دوسری طرف پانی کی بوتل انکا کر آئی، پانی کی بوتل انکا کر آئی، پانی کی بوتل انکا کر آئی، پانی کی بوتل انکا خالی دراز کے ساتھ جڑے ہوئے سائیڈ والے خانے میں انکائی تاکہ بوتل کے خارج ہوئے تعروب قطروں سے کاغذ پر کوئی اثر نہ پڑے، بیک ایک بار پھر چیک کیا اور کمرے سے باہرنگل کئی میں باسمین کو دیکھنے اور حسب معمول وہ لیڈیز واش روم کے پاس ہی ملیں اور کم ہوئے مرر پر خود کو بخور دیکھتی ہوئیں چرے پہانچی طرح آسٹک لگانے کے بعد اب باری لیاستی کئی۔

ممنا (195) ستمبر 2014

بزبزاتی رہی یہ جانے بغیر کہ بھی بھارواقعی دل موہائل نون بن بھی جاتا ہے۔ خیال واحساس کی اہروں پرسکنل جلتے ہیں، فیلنگ سفر کرتی ہیں دل کی تھنٹی بجتی ہے فیکسٹ میسج تھلتے ہیں اور حال سناتے ہیں، کوئی تو سکنل جلتا بھتا ماں کے دل پر پہنچا ہی تھا جس کی وجہ سے پراٹھاا ٹی بلیٹ میں سوکھا پڑ کیا اور جائے پیالی میں ہی ٹھنڈی ہوگئی۔ تر اٹھا ہی جب سے میں سوکھا پڑ کیا اور جائے بیالی میں ہی ٹھنڈی ہوگئی۔

W

W

W

آنسوسیج کرتے ہے وجہ تو نہیں گرا تھا، کہیں تو علی گو ہر تڑیا تھا، آگھ ہے آنسو بہے تھے، دل کی دھڑکن ہے تر تیب ہوئی تھی، حواس تھک کر ڈھے گئے تھے جھی امال کاعلی گو ہراور فذکار کا قائم مقام شہرادہ چھی سڑک فیٹ ہاتھ کے کنارے چکرا کر گرا تھا اور ایا کسی لیے وظفے بیں گئے ہوئے تھے، دل میں ٹیکسٹ مین کے موعے تھے، دل میں ٹیکسٹ کی گھنٹی وہاں بھی بجائی تھی گر ٹیکسٹ کھولا نہ گیا وظیفہ توجہ مانگا تھا۔

ادھر عمارہ کا دل تھا جو کب سے کسی نے متھی میں جکڑ رکھا تھا مگر اب دل کی حالت پراس نے خاتمہ جو پڑھ لی تھی سومرے ہوئے دل کی پکار کون سنتا ہے بھلاء یہاں مسائل جومر کوں پر زندہ زندہ پھرتے ہیں۔

ایک امریکہ کا دل تھا جو پھڑک بھی رہا تھا، تڑے بھی رہا تھا مگر ہونٹوں پر چیپ کا تالا بوی مشکل سے ڈالا تھا کیفیات جب الفاظ کی صدود سے نگل جا تیں تو زبان مقفل ہوئی جاتی ہے۔
صبح سرک کر دھوپ کی لیبیٹ میں جانے گئی جب کھلے دروازے سے وہ اندر آئی تھی، جس دروازے سے کھے دروازے سے جوہ میں ڈھونڈ نے دروازے سے بچھ در پہلے ہی پروفیسر خفور نکل کرشہر کی طرف سمئے تھے، اسے بچوم میں ڈھونڈ نے کے لئے آئیں کہاں بید تھا کہ وہ ای گئی کے کونے سے چل کر کھر آئے گی۔

دروازہ کھلائی رہا تھا اور امر کلہ نے کمرے کے کونے میں آگر دیوار سے سر تکا دیا، جب ہونٹ چپ تھے اور آئکمیں ہا تیں کر رہیں تھیں دیواروں سے، کیونکہ آنسوؤں کومقفل کرنا ناممکن تھا

\*\*\*

وہ نہا کر ہاہر آئی بال خٹک کے چہرے پر بلکی ی کریم لگائی بالوں کو کچر میں جکڑا پھر بیک چیک کیا جس میں آج کے کرائے کے پیے اور پچر کاغذای جگہ ساکت ہے جہاں پرسلایا تھا، وہ اظمینان سے بیک کی ذب بند کر کے بیجے کی طرف آئی تو تصویر کونا یا کر بچر کئی گرخاموش سے باہر نکل آئی، انہوں نے جیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، تب ہی اس نے نظریں چرا کمیں اور انتہا تھا۔ اللہ حافظ، کہنا ہی چاہتی تھی کہنوں کی تھنی بی کھی اور بجتی رہ گئی اس نے آگے ہو جہ کرر بیورا تھا یا تھا۔ اللہ حافظ، کہنا ہی چوہ براجران کی تھنی بی کھی اور بجتی رہ گئی اس نے آگے ہو جہ کرر بیورا تھا یا تھا۔ اللہ حافظ، کہنا ہی چوہ براجران کی تھنی بی کھی اور بجتی رہ گئی اس نے آگے ہو جہ کرر بیورا تھا یا تھا۔ اللہ حافظ، کہنا ہی چوہ براجران کے بعد جہ بوعبد الحتان ۔''

"میں فیک ہوں اللہ کا شکر ہے، شادی کی تاریخے" وہ کھوری جبی وہ اس سے رسیور لینے کے لئے آگے برهیں تعین ۔

' دنہیں میں تہیں نہیں ٹالوں گی اب۔''اس نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔

ن میک ہے تم الکے ہفتے تاریخ لینے آ جانا، تاریخ کوئی بھی ہو گر بھی میں تین ماد کا گیب ہو، میک ہے محصر منظور ہے دیکھوا گرحمہیں چیز نہیں چاہے تو ایک ماد ہی کائی ہے، بلکہ میں دن پر ڈیٹ منظم (194) دیسٹنٹ ہے 2014

باک سوسائل فائ کام کی میشش quising the standard = Wille Soft

 پرائ کک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای بیک کا پرنٹ پر او او ہر پوسٹ کے ساتھ الم الم الم الم موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریٹج ♦ ہر كتاب كاالك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي ، نار مل كوالتي ، كمپريسڈ كوالتي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





"كيسى لك ربى بول امرت؟" الصيمامية يا كرمكراكر يو في ليس "اچھی لگ رہی ہیں۔" وہ بےساختہ مسکرائی تھی۔ ''میرے شوہر کی طرح جھوٹی تعریف کر دی، اچھا چھوڑ و چلو اب کہاں چلنا ہے انٹرویو کے "عماره آجائے ای کا انظار کردہی ہوں۔" "امریت بھی اپنی طرف بھی توجہ دے دیا کرو، شکل تو اچھی ہے اسے نب ٹاپ رکھو تو خوبصورت لکو گی بالکل میروئن فلمول کی۔ "بات کرتے ہوئے آنکھ ماری۔ " " شکرے آپ نے بہیں کہا کہ یا کتانی فلموں کی ہیروئن لکو گی۔" "دخهيں بيسنناہے كدا تكريزى فلموں كى ميرون لكو كيا-" بہیں مجھے فلم کی میروئن لگنا ہی تہیں ہے ایسا کوئی شوق تہیں ہے مجھے، یہ عمارہ مہیں آئی ساڑھے گیارہ ہوئے ہیں، نون کرلوں ذراء 'اس نے پیل نون تکا لئے کے لئے بیک کی زی کھولی ى كى كەسمائے آئى عماره دكھائى دى۔ امیں روم میں علی طاہر صاحب نے بتایا کہ آپ دونوں باہر ہیں تو چلی آئی ، کہیں جانا ہے " ال جانا تو ہے تم چلنا جا ہوگی ، کسی پرائے ادیب کا انٹروبوکرنے جانا ہے ، امریت کو نیا بخار

چرھا ہے، بروبن دے دیتا تھی۔ عمارہ میلی بار دوستانداز میں ان سے بات کررہی تھی۔ "اس پراجکش کا اثر جیس موتاتم برون کی بات کردہی ہو۔"مس یا سمین بےساختہ اس دی۔ " آپ لوگ كسى فى دوائى كانام سوچىل يى درائيوركوگازى فكالنے كا كهدوي \_ "بورڈ کی گاڑی تو سے سے سیرٹری کے پاس ہمیں رکشہ لینا پڑے گایا سیسی-"امرت کا موذ کھآف ساہو گیا۔

"چلیں یوں ہی سمیا۔"

W

W

W

m

''کیا میرا جانا ضروری ہے۔''عمارہ کا دل بالکل بیس جاہ رہا تھا۔ "مہیں مسرطا ہرکی مینی میں بیٹھ کرکام کرنا ہے بداگر آسان ہے تورک جاؤ۔" " اے طاہر کے اسے طاہر سے ڈرمیس لگ رہا تھا، مرکام کرنے کا بہ طاہر کی بواس س كر مضم كرنے كاكوئي موز تبيس تفااس كئے وہ ان دونوں كے ساتھ بابرنگی۔ "مس ياسمين سيل، آپ لوگ الكيلے كيے جاسكتے ہيں بيعلاقد جام شوره سے بھى دوسرے وران علاقہ ہے وہاں چور چکے بھی ہوتے ہیں۔"مسٹرطاہران سے پہلے بیرونی کیث پر جا کھڑا

"ارے بھی طاہرمیاں چور سے کوئی دن میں دندہاتے تھوڑا ہی پھرتے ہیں ہم تین لوگ ہیں تین مورتوں ہے ایک آ دمی بیجارہ کیا کڑے گا۔ "مس یا سمین بے فکری ہے کہتی آ کے بردھیں۔ "وو محض یا گل ہے عجیب ہے خدا جانے کیا سلوک کرے اکیلا رہتا ہے اور دہشت گردلگا

منا (196) مند مدر 2014

'' وہم یقین میں بدل گیا ہے ان کا آٹھواں ماہ ،گزرر ہا ہے وہ ہرروزیا دولاتے ہیں ، مج فون
کرکے بتایا کہ کی پرچ کے دفتر سے فون آیا تھا اور وہ انٹرولو دینے کے لئے رضا مند ہیں ، بھی
شاپنگ کرنے نگل جاتے ہیں ، بھی جماڑیاں کاٹ رہے ہیں ، بھی ساری چیزیں پھیلا دیتے ہیں ،
جیب منفاد طبیعت ہور ہی ہے ، وہ پہلے بھی جیب تھے گرکم ، اب وہ بجیب تر ہو گئے ہیں۔''وہ بوی
سنجیدگی سے بتار ہا تھا۔

W

W

"الماسسان كرداع كاختاس بوه كيا موكاء"

"میں بجیدہ ہوجوذف-"اسے جوذف کا بول قبتہ مارکر ہنستا ہرانگا تھا۔ "وہ تو میں دیکھ رہا ہوں ،استے سنجیدہ تم بھی کی لڑکی کے لئے نہیں ہوئے، جتنا ابے کے لئے تر مہ"

''وہ الری تہیں میراباب ہے، سب سے زیادہ اہم۔''اس نے سیٹ کی پشت سے فیک لگالی تھی اوراب آ تکسیں بیند کر کے پیشانی مسل رہا تھا۔

"آج محرمہيں سريس ورد ب، چاركب جائے كے مع سے لى مج مور اس كے باوجود

''جوزف دعا کرو۔''وہ مسکین ک صورت لئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ''بہت مشکل کام ہے مید دعا وفیر و، کی اسالول سے دعانیس کی اہتم کہو گے کہتم بجر بھی زندہ ہو، بغیر دعا کیئے۔'' وہ کہتے ہوئے بنس پڑا۔

'' میں بیٹیس کیوں گا، بلکہ جھے جیرانی ہوگی کہتم بغیرامید کے کیے زندہ ہو، جھے تہیں سلوٹ کرنا جا ہے پھر تو۔'' وہ سنجیدگی سےاسے ڈرائیونگ کرتے دیکھتارہا۔

''بالاسدامیدسد میں ایک ناکارہ انسان ہوں ، مزے کی بات کہ میں زیادہ خواب نہیں یا آنا اور بھے دکھ بہت کم ہوتا ہے ، تم مجھو میں بخت جان ہوں ، مجھے فرق نہیں پڑتا ھالار، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ تہمیں فرق بہت پڑتا ہے ، تم لوگ اندر سے بچے ہو خالص سے ڈھلے زم وفا دار پکی لکڑی کی طرح باربار جملتی ہے ، تو تی ہے پھر بھی اگ آتی ہے۔''

" تم بہت گہری یا تیں گرنے گئی ہو جوذف اور تہاری اردو بھی بہت اچھی ہوگئی ہے۔" وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرایا۔

" جھے پہتہ ہے جب تہارا ابا بولائے توتم اے ای طرح دیکھتے ہو جیسے کوئی عاش معثوقہ کو دیکھتا ہے۔"

"فلط اندازہ ہے تہارا، میراابا کہتاہے جیے کوئی شفیق باب بی نادان اولاد کواچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کرخوش ہوتا ہے یا پھر نادانی کرتے دیکھتے ہوئے بس کرنال دیتا ہے، تہمیں پت ہے جب میں چھوٹا تھا تو میراباب مجھے ایسے ہی دیکھنا تھا، اب میں اس طرح دیکھنا سکھ گیا ہوں۔" جوذف ایس کی بات پر مسکرائی تھی۔

د جہریں بنتہ ہے جوذی میراباب ہی وہ ایک مخص ہے جسے مجھ سے محبت کرنے کے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا، میں بیس چاہتاوہ مجھ سے دور ہو، حالانکہ دہ کب سے اپنے موت کا جنز منتر سنا کر

منا (199) سندير 2014

ے اپ لیے بالوں بڑی لمی داڑھی ہے، پورا گھر اس کا جماڑیوں سے بعرا ہوا ہوتا ہے، بہت برا حال ہے۔"

W

W

W

وہ برطرح سے ان کو ہراساں کر کے روکنایا ساتھ چلنا چاہ رہاتھا۔ "اتی در کھٹر ہے ہوکر ہاتیں کرنے سے بہتر تھا کہتم ہارے لئے لیکسی ہی لے آتے۔"اس ہارامرت خاموں تھی مس یا تمین ہی ہات کر رہی تھی۔

'' وہ میکسی ہم لے لیتے ہیں مس یا مین چلیں بس در ہور ہی ہے۔'' وہ ممارہ کو اشارہ کر کے اور انہیں کہ کر میث عبور کر کئی تھی۔

"رکشہ لے لیتے ہیں امرت-"مس یا سمین نے پرس کی پاکٹ میں سے اکلوتے سوروپے کے نوٹ کو تکال کر دیکھتے ہوئے سوچ کر کہا۔ "کرایہ میں دے دول گی۔" وہ سکرائی۔

" پر فیک ہے۔" مس یا تمین نے پرس کی زب تسلی سے بند کرتے ہوئے جیسے اس اکلوتے موک نوٹ کو نے جانے کی تسلی دی تھی۔

ان دونوں کی بات پر عمارہ بھی بے ساختہ مسکرا دی اور مس یاسمین دونوں ڈیٹنے والے اعداز میں گھورنے لکیس جب دونوں بے ساختہ بنس دی تعیس اور تب تکے سامنے آتی فیکسی کومس یاسمین نے ڈوک لیا تھااور اب کی بارانہوں نے کرائے پر تکرار بھی نہیں کی تھی۔

آج معمول سے زیادہ شنڈتھی اور برف ہاری بھی ہور ہی تھی وہ اوور کوٹ چڑھا تا ہوا ہا ہرآ گیا اور تیزی سے سیڑھیاں از کرنیچ آگیا جہاں جوذف اس کا پچھلے ہیں منٹ سے انظار کر رہا تھا۔۔

"ا تناتو کوئی از کا بھی انتظار نہیں کراتی جتنائم کراتے ہو، ساری حسیناؤں جیسی ادائیں ہیں، کچھ تو تہارے فنکار ہاپ نے بھی تہمیں کما بنا دیا ہے۔" وہ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے خود بھی شروع ہوگیا تھا۔

"تم اور تمهاری کھٹارہ گاڑی شروع ہوتو رکنے کانام نہلواور جب انجن بند ہوتو چلنے کانام نہلو، ویسے آج بہت شند ہے۔"اس نے گاڑی کے ششتے برگرتی شہنم کے قطرے دیکھنے لگا۔ "تم واقعی پاکستان جارہے ہوجالی؟" وہ اس کے اراد بے کو غراق مجھ رہاتھا۔

" " منہیں میرے ابا کی طرح میری کی بات پریفین کیوں نہیں آتا جودی۔" " تمہارے ابا تو ایک الگ دنیا کے بی باس کلتے ہیں، خیالوں میں رہتے ہیں۔" وہ ڈرائیو تر ہو سیامسکر ا

" آج کل ده ہواؤں میں رہے گئے ہیں ، شیوکرالی تیار شیار سونڈ بونڈ بیک مین بننے کی کوشش کررہے ہیں ہے"

'' تم نے بھی ان کاعلاج کرانے کا نہیں سوچا، اب کی بار ان کوکسی اچھے سے سائیکا ٹرسٹ کے پاس کے کرجانا، ان کامرنے کا وہم کہاں تک پہنچا ویسے؟'' وویزے مزے سے پوچھد ہاتھا۔

ممنا (198) ستمبر 2014

دیکھااوراٹھ کھڑا ہوا۔ ''پھر کیا ہوا کہ.....وہ مرگئے۔'اس بار صالار کی آنکھوں میں ٹی اتر آئی تھی اور جوذف جیرانی سے چپ کھڑارہ گیا۔

W

W

یہ زلف پڑی کیوں میرے گلے

یہ زلف پڑی کیوں میرے گلے

یہ وی اور ار یا

رخ مجھ سے چھپایا کیوں تو نے

جب مجھ یہ یہ دل نادان ہوا

جب جھے ہے دل نادان ہوا
اے اپنی پشت جلتی ہوئی محسوں ہورہی تھی اور قوم بے طرح لو کوڑار ہے تھے مگروہ چاہ گیا،
اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو ہے گئے، وہ بار بارکوٹ کے گف سے آنکھیں اور چرہ صاف
کرتا پھر جانے کہاں سے آنکھیں بھر آتیں دریائے محبت مستی پہتھا اور اس کا دل بچوں کی طرح بلک
رَبا تھا، رائے بی بازار دوکا بیں مجہ منبر سب گزر گئے دہ سیدھ بی دیکتا چاہ گیا، جسے کوئی اپنی
شکست تسلیم کر لیتا ہے، جسے کوئی جواری سہاری بازی بار کر گھر جار ہا ہوتا ہے، اسے تمنا تھی وہ ملے
شکست تسلیم کر لیتا ہے، جسے کوئی جواری سہاری بازی بار کر گھر جار ہا ہوتا ہے، اسے تمنا تھی وہ ملے
گی، وہ رکے گئی، وہ روگے گی، وہ ایک آ واڑ تو ضرور درے گی، وہ ایک بارر سے بیں تو نظرائے گی،
ملاقات تو لکھی تھی، ملاقات تو ہوئی تھی بیہ آخری باری ہی، وہ اس آخری بارکوآخری کرنے آیا تھا،
اس کی تمنا تو بھی مشکل نے تھی تھوڑی در بیٹھ کریا تھی کرنا، بہت ساری با تیں کرنا، اسے اس کی کہائی

وہ اسے روک بھی نہیں پاتا ، اسے پیتہ تھا اس ملاقات کو اختیام ہونا تھا پھر دونوں کو اپنے اپنے رستے پر چلے جانا تھا ایک طویل موت کے لئے ، اس کے بعد اصل نصیب کسی کو کہاں لے آتا یہ تو نہ علی کو ہر جانیا تھا، نہ وہ ، یہ تو صرف ان کا رب ہی جانیا تھا، مگر دکھ اس کے اندر چینیں مار کر رونے لگا جب پھر اکی ہوئی سڑک پر وہ اوند ھے منہ گرایڑا تھا۔

مس یاسمین فرنٹ سیٹ پر بیٹے گئیں جبکہ یہ دونوں پیچے،مس یاسمین نے ہاتھ بوھا کر ٹیپ ریکا ڈرکھول دیا عادت سے مجبور ہوکر، دوسرے ہی لیے گاڑی میں موسیق کو نجے گئی۔

ساکوں یار مناوٹاں اے چاہے سر دی بازی لگ جاؤے ایس ایپو مجرہ چانوٹاں اے چائے ایپو کی بازی لگ جاؤے کی بازی لگ جاؤے کا بازی لگ جاؤے کا بازی لگ جاؤے کا بازی لگ جاؤے کا بازی کے تریب کہا

چاہے مر دی بازی لگ جاؤے
"رپیشان ہو؟" امرت نے آہشگی سے عمارہ کے کان کے قریب کہا، اس نے بیشنی سے
امرت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نی اثر آئی (کیسے بچھے جاتی ہوتم سب بچھ)
"معلی کو ہر گھرسے بھاگ گیا ہے؟" وہ اس کے لئے بچھز دیک کھیک آئی، اس نے اثبات
میں سر ہلایا اور پھرسے چہرہ وغمر اسکرین کی طرف موڑ دیا۔

مينا (201) والمين مين 2014

مجھے آبادہ کررہا ہے وہ خی طور پر تیار کررہا ہے بٹی پچھلے پانچ سال سے بھاگ رہا ہوں اس ہے، وہ روز نون کرتا ہے، بٹی بھی روز فون کرتا ہوں، گر بھے لگنا ہے بٹی اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، جھے لگنا ہے بٹی اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، جھے لگنا ہے بٹی اپ کے کوئی سکھ نہیں دے سکنا، بٹی ڈرتا ہوں اپنے آپ سے آور اس سے، بٹی اس کی کوئی ایک خواہش تک پوری نہ کرسکا، اوکی بھا کر نکاح تک تو نہیں کرسکا۔ "آخر بٹی کہتے ہوئے وہ خود بٹی دیا، گر اس بار جوذف نہ بٹی سکی، گاڑی کیفے کے سامنے رک گئی، وہ ووٹوں اترے، گاڑی بندکی اور کیفے بٹی آگئے۔

" تم چائے کا یا نچوال کپ پینؤ کے یا پھر کچھاور۔"

"مل کانی کا آج کا پہلا کپ پیوں گا جوذف۔" وہ کری بر ٹیک لگا کر بیٹے گیا ، اپنا اوور کوٹ اتار کر کری کی پشت پر نکا دیا اور اب گلاس وال سے باہر بے دجہ دیکھنے لگا۔ "دور کر کری کی پشت پر نکا دیا اور اب گلاس وال سے باہر بے دجہ دیکھنے لگا۔

''''آئی تم ڈرنگ نہیں کرو گے؟'' وہ اس کے ہاتھ میں کائی دیکے کرجیران ہوا۔ ''نہیں آج میں ہاٹ ڈرنگ کروں گا۔'' وہ کائی کا سیپ لیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ''نتہیں پتہ ہے ھالارتم جتنا چھپنے کی کوشش کرو، جتنا چہرہ بخت کر کے ہونٹ سکیڑ کر برتیزی سے پیش آ ڈ، تمہارے اندر کا سیدھا بن جاتا نہیں ہے۔''

." بیتمهاری تربیت کا حصه جو ہے۔" ·

W

W

W

"میں جننا جا ہول فنکار جیسی عادلوں سے دور رہوں مگر فنکار میر سے اندر آجاتا ہے، رجیلا ہے خود بھی جھے بھی رمگیلا کر دیا ہے، اس نے بینیس کہا کہ رمگین ہے خود بھی اور جھے بھی رمگین کر دیا

> ' ''تم سے ایک بات پوچھوں ھالار، پاکستان صرف ابے کے لئے جارہے ہونا۔'' ''نہیں اپنی محبوبہ کے لئے جار ہا ہوں۔'' وہ ہونٹ سکیڑ کرائے گھورنے لگا۔ '''پھر تو کل ہی جاؤ، ایک ہفتے بعد کیوں۔'' وہ حسب عادت ہنسا۔

''جوذف دعا کرومیرے والد کا وہم وہم ہی ہو، میں ڈرنے لگا ہوں وہ کہتا ہے آٹھوال مہینہ لگ گیا ہے، ہاتی کچھدن رہتے ہیں۔''

" میں دعا کروں گا حالار، تبہت عرصے بعد سبی گر کروں گا ضرور، گر ایک شرط پر۔" وہ کچھ تے ہوئے رکا۔

> ''کیاشرط ہے؟'' ھالار کافی کا پورا کپ خال کر چکا تھا۔ ''دوکون بھی؟''جوڈ ف اس کی آنگھوں میں جھا تک کر پوچھنے لگا۔

ره رون من جود کند هے جھنگ کرسیدها ہوا۔ "وه کون تھی؟" ہوہ کند ھے جھنگ کرسیدها ہوا۔

"وبی جوکهانیال کھتی تھی،جس نے تمیارے ساتھ دھوکا کیا۔"

"و و صرف جاگتی آ جموں کا خواب تھی ، پچھلے سالوں بڑے ول سے میں دعا کی تھی کہ اللہ کرے دو مرجائے۔" ھالارنے آئکھیں کھول کر باہر

ممنا (200 سنت بر 2014

ا پی طرف تھینچنے والا۔ علی کو ہرکونوری طور پر بچھ بچھ نہ آیا کہ کیا ہے ، نرس علی کو ہرکو چیک کرنے آئی اور گھر جانے کا کہ کرلوٹ گئی۔

W

W

W

''چل توباؤ تجے اپنیا تیرے کھرلے چلوں ، زخم تیرا ٹھیک ہے کر تھے آرام کی ضرورت ہے ڈاکٹر نے انجلشن لگائے بیں پھرسے نیندآ رہی ہے نا؟'' وہ ای طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیار سے بوچھنے لگا تو علی کو ہرنے کسی معصوم نیچے کی طرح سر ہلایا اثبات بیں اور دہ اسے لے کر ہاہر آگیار سیشن پر بل اداکیا دوائیس خریدیں چھاور ہاتھ سے پکڑ کر ہاہر لے آیا۔

علی کو ہر بلا جوں جراں کے معصوم بچے کی طرح اس کے پیچنے پیچنے جاتا جارہا تھا، نواز نے علی کو ہرکو تا نظے کی پیچنلی سیٹ پر بٹھایا فیک لگا کر لیٹنے کے سے انداز میں۔

'' ٹھیک ہو، گرو کے تو تبیل؟'' اور علی گوہر نے بچے کی طرح تفی بیں سر ملا دیا تو وہ مطمئن ہو کر ' کے جزید کر بیشہ گدا

علی کوہرنے میث پر بازو پھیلالیا اور آڑھا تر چھالیٹ بی گیا،اس نے زورے کھوڑے پر بٹا

" قابوجمل بھاؤ،مضبوطی سے پکڑنا بھائی۔" محوڑے نے قدم آمے ہو معائے تھے اور اس نے علی کو ہرکی طرف قکر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا تا نگد بچکو لیے کھا تا ہوا چلنے لگا۔

'' چل تھے اپنے گھر لے جاتا ہوں ٹی الحال، وہاں کی کوآرام نصیب تو نہیں ہوتا گر تیرے نصیب بین کہتا ہوا گر تیرے نصیب میں وہاں آرام لکھا ہوگا تھے ضرور لیے گا۔'' وہ خود کلای کے سے انداز میں کہتا ہوا سکرایا تھا اور کھوڑے کی لگام تینی، تا تھے کے ساتھ ساتھ علی کوہر کا ذہن بھی چکو لے کھار ہا تھا، ایک ہاروہ کرتے کرتے ہے اور چر نواز حسین کا ایک ہاتھ اس کی بشت پر معبوطی سے ٹکا تھا اور ایک کھوڑے کے لگام تھینچے میں معروف تھا، تھوڑی دیر بعد یہ مشکل سنر تم ہوا تھا۔

سب کھوتو ہے ترتیب تھا، مگر فئکار کوکوئی پرداہ نہ تھی، چیز دن کا ڈھیر ہے ترتیب بھوا پڑا تھا،

اس نے سوچا وہ ایک دودن بین سب سیٹ لے گا اور سیٹنے کے چکر بین سمارا کمرہ جوالٹائے رکھا
تھا، کیبنٹ کھول کر ساری چیزیں ہاتھ مارکر گرا دیں، کتابیں، ڈائریاں پچرٹوٹے قلم حالار کا پریف
کیس الٹ کر فرش پر پڑا تھا جس کی ہرایک چیز ان کے لئے توجہ کی طالب تھی، اس نے ابھی
ڈائری کھولی تھی حالار کی دہ پڑھ کر جانتا چاہتا تھا اسے پنہ تھا یہاں جاتے ہوئے بھی دو دن مسلے
مالار بیڈائری لکھتار ہاتھا، یہاں سے جاتے وقت اس کے دل پہکیا گزررہی تھی اور وہ کیا محسوس کر
رہا تھا آئیس اندازہ ضرور تھا کمر پچھا حساسات کواس نے چھپائے چھپائے رکھا تھا، پچھ چیزیں ابھی
ان پر کھنی تھیں اور یورا پریف کیس کھلا ہڑا تھا۔

میسی آکردردازے کے نزدیک رکی تھی، وہ تیوں ساتھ اتریں۔ ''کننی دیر کھڑار ہنا پڑے گالی لی!''ڈرائیور نے بیزاری سے پُوچھا۔ ''کھڑے رہنے کے کتنے پنیے لوگے؟''مس یا تمین نے امرت سے کرائے کے پنیے لے کر ''کھڑے دہنے کے کتنے پنیے لوگے؟''مس یا تمین نے امرت سے کرائے کے پنیے لے کر ''اسے تو پھرنے دو،وہ ایک دن تمہارے پاس آجائے گا۔'' ''بیس نے ایک فیصلہ کیا ہے۔'' ممارہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ''وہ کیا؟ کہتم اسے رسیوں سے ہاندھ دوگی اب کی ہار۔'' ''اسے رسیوں سے آزاد کر دوں کی اب کی ہار۔'' امرت اسے بغور دیکھنے گئی،وہ اسے سجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔

W

W

W

m

اودے باجوں نبھ دی نا میری
مارے جیلے لا محساں
ایہ مسلد مکاوٹاں اے
ایہ مسلد مکاوٹاں اے
چاہے سر دی بازی ایک جائے
عارہ کی آتھوں بین کی از کر تیرنے کی اوراس نے آتھوں پہ دھوپ کے گامز چڑھادیے

دھوپ کا چشمہ کی اور کام بھی آتا ہے بیاسے باتھا، امرت نے بھی آج کے بعد اپنے ساتھ دھوپ کا چشمہ رکھنے کا فیعلہ کرلیا تھا۔

یاد تہیں نے جبوٹاں کہوا نال بریٹاں تصعیرٹاں کہوا ان بخت الزادٹاں اے چاہے سر دی بازی لگ جاڈے یادی سر دی بازی لگ جاڈے

مس یاسمین بے خبر گانے کی موسیقی اور بول سے محظوظ ہو کر مردھن رہیں تھیں۔ عمارہ نے دعوپ کا چشمہ کیٹر ھار کھا تھا اور درخ باہر کی طرف تھا امرت نے سیٹ کی پشت سے مرائکا لیا تھا۔

> گاڑی کی خاموثی میں صرف ایک ہی بول روائینڈ فارورڈ ہور ہاتھا۔ ساکوں ڈھول مناوٹاں اے ساکوں بار مناوٹاں اے

نواز حسین علی موہر کو کندھے پر اٹھائے ہیں ال کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں اسے فوری ٹریٹ منٹ دے کر پٹی وغیرہ کر دی گئی تھی، تھوڑی دیر بیس وہ پورے ہوش وحواس کے ساتھ آنگھیں کھول کراٹھ بیٹھا اور ہیں ال کا کمرہ دیکھ کرفوری طور پر پچھ نہ بچھ سکا جبھی لواز حسین کری سے اٹھ کراس کے نزدیک آتا تھا۔

''میں نواز حسین ہوں، تانکہ چلاتا ہوں، سُڑک سے گزرا تو تم گرے پڑے تھاسی وقت گرے تھا تھا کر یہاں آگیا، اب کیے ہو؟''اس نے بڑے دوستاندانداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا جتنا وہ خود سادہ تھا اتنااس کا بات کرنے کا طریقہ سادہ تھا فوری طور پر سمجھ آئے اور مشخب اس 2014 میں میں میں میں 2014

ال كاديا بوا پيغام يادآ گيا\_ "جي خواتين - "وه بو ڪلايا کھڙا تھا۔

" إلى بينا إ آپ لوگول في " الكل لمح بى برتتب كرون والكين شيو فخص في

W

"مرف بانی-"مس یاسمین تقیدی نگامول سے دیکھتے بولیں۔ "دہر سندھی آپ ہیں؟" امرت بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، دہ گھرائے ہوئے انداز میں

"بم بورد كى طرف سے آئے بين انٹرويوكرنے آپ كا-"وہ كھي بھتے ہوئے سر بلاكرمطمئن ہوا کھاور باہر آیا کمرے سے۔

"كيا اب جميں خود ہى كرسياں سيرهى كر كے بيٹھنا پڑے گا۔" مس ياسمين كھڑے كھڑے تفك چى تھيں سارا سارا دن بين بين كر بينے رہنے كى عادت جو يو كئ تھي۔

" كرسيال عن خودسيدهي كر ليما مول " وه نوراً آه بره هي، دوكرسيال سيدهي كيس، ايك ٹوٹی ٹا تک والی کری کی کیل کوٹھونک کر پیش کیا اور خود اسٹول بکڑ کرمیز کے قریب بیٹھ کے ان مینوں کے بیٹھتے ہی، عمارہ کوانہوں نے مسکرا کردیکھا تھا مگر کھے کہانہیں تھا۔

"آپ کا گھر عجب سا ہے، یہاں چڑین گرتی رہتی ہیں، سب کھ بھرا پڑا ہے، وہ کہاں چپ رہے والی تھیں، غلط جگہ پر ساری چیزیں رکھی ہیں، جب غلط جگہ رکھی جا تیں کی تو ضرور کریں كى المرت ابنا لجد نارل ركعت موئ برس سے بيڈ بين اور چھوٹا ساشپ ريكارڈ تكال كرميز بر

اب تم يهال چيزي اله كر فيك كرنے نه لگ جانا-"انهوں نے او كنا بميشه كى طرح ضرورى

"اكريبال على كو بربوتا تو وه بهي يبي كرتا-" ده عماره كي طرف ديج كر كينے كئي۔ "ميراخيال ہے كملى كو مركوا بھى تو يہيں ہونا جا ہے تھا۔" عمارہ كالبجہ خاصہ چيستا ہوا تھا۔ "على كو بركوجهال مونا جا ہے دود بين موگا۔" دو پھر پھيكا سامكرائے۔ "آپ لوگ ایک دوسرے کو جانے ہیں؟" کہنا امرت جا ہی تھی مگر ہو لئے میں جلدی مس ما میں نے بی کی گی۔

"برى تازه ملاقات موئى بكل بى تو، يه مارى چوكهت ير بانى كا كلاس پيخ آ مح تھ\_" عماره كالهجدوي تفايه

"اورآج كس كو پيتر كه عماره صاحبه فنكار ك كرياني ييخ آجا تيس كى ، بيدواقعي نبيس پيتر كدكون کل کہال پر ہوتا ہے، کے کہال پہنچا دیا جاتا ہے۔ "مثارہ کا لبجہ اب جا کرزم ہوا تھا۔ "اور آپ جھے سے پوچھر ہی ہیں علی کو ہر کا، حالانکہ جھے کہاں پنتہ کہ اسے ابھی کہاں پہنچا دیا

پلوگ يمي الجھي الجھي باتيس كرنے لكيس كے ياكام كى بات ہوگى؟" ياسمين نے كمرى ممنا (205 سيد 2014)

دية بوئے يو چھا تھا۔

وتم علے جاؤ ہم دوسری گاڑی پکرلیں گے۔ "امرت نے پرس چیک کرتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف برھی تھی۔

"رات ممرنے كاراد وتو انبيں امرت" مس ياسمين نے كہا۔ "الله ندكر المرت سے يملے عاره بول يوى \_ W

W

W

امرت نے آگے بڑھ کردروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا جو خراب تھی، پھراس نے دروازے پر ایک بلکا سالاتھ مارا۔

"توزورے بجا خاصی زورے بخانے۔"اس نے ہاتھ روک لیا۔ "لكرى نبيس لوما ب يد ظاہر ب بيخ او آواز آئے گى۔"مس ياسين نے ٹو كنا مناسب

ادروازے کو بجاؤیا دھا دو امرت ہم یہاں کھینے کے لئے کھڑے ہیں کیا۔" ممارہ نے چیرے پرآیا پینے ہاتھ سے بی صاف کیا اور بیزاری سے کہا تھا، امرت نے ہلکا سا دھکا دیا دروازہ ج ..... كى آواز كے ساتھ آدھا كھلاتھا آدھا تينوں نے س كر كھولا\_

فنكاراكك لمح كے لئے دروازے كى آواز ير چونكا ضرور كريرانى بات مجھ كرا كنوركر ديا اور ڈائری کاصفح نمبردد کھولا، وہ نتیوں کول برآ مدے سے گزرکر بال کی طرف آئیں۔

يهان تو كوئى چورچكا بھى كھس سكتا ہے،كوئى بنده بشرر بتا بھى ہے يائيس،امرت بم غلط جگه تو نہیں آھے۔"مس یا سمین بے چین ہولئیں۔

"آوازتودے لوجوت بنگلے میں، کوئی ہے بہاں ہے۔"مس یاسمین بچوں کی طرح جہت کی طرف منہ کرے بولیں، تو بلند چھت سے آواز مکرا کر کو بھی می اور امرت نے نا کواری سے ان کو

"امرت اغواء نه به وجائيس خدارا تقيد بن كرلو يبي جگهي نه-"مس يانمين كوخوف لاحق موگيا ساتھ ہی بوی ی تصویر کا فریم جود بوارے کے ایک پر اٹکا تھاوہ فریم اچا یک ہی زورے کر پڑا تھا اور تینوں ساتھ چونگیں تھیں، فنکار جھنجھلا کر ڈائری کواور پھر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ " نكلوامرت جھے تو ڈرنگ رہا ہے۔

"بيايك دفعهر چى بابنيل كرے كى -"امرت كا شاره تصوير كى طرف تقا۔ اليه وافعي تفيك جكه بامرت-"عماره بهي بال كى بدى كمركون سے جما تكتے ہوئے فكر مند

"اب تو ميكسى والا بھى جلا كيا ہوگا۔"مس يائمين كى فكرمندى چوٹ برتھى۔ "ایک لیے کورک جا تیں، دیکھتے ہیں اس کرے ہے چھ چزیں بھرنے کی آواز آربی ے۔ ' وہ کہ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے اجنبی مخص کمٹرا تھا، جے امرت دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی، کیا بیروہی کلین شیو خص تھا، وہی داڑھی والا۔

عماره البنة ضرور چونلى مى وى محض دروازے كى چوكھٹ پر بيٹے كر پانى كا كلاس پينے والاءات

ممنا (204) سنت بر 2014

یں دیکھااور انہیں اپنے ساتھ لگاتا ہوا ہا ہر کی طرف آیا۔ "الله علمہ عرف کے ایرونوں

"امال میں ہیشہ کے لئے تو نہیں جارہا، آتا جاتا رہوں گا چیٹیوں میں، پہلے ہی میرے دو سال ویسے ہی گھر بیٹھے ضائع ہو گئے میری عمر کے لاکے پاس آؤٹ کر کے یو نیورسٹیوں سے نکل رہے ہونگے اور میں اب جاؤں گا ماسٹرز کرنے۔"اس سے پہلے کہ دو ناراضکی دکھا تیں اس نے خود نگلی کا ظہار کر دیا۔

W

W

''بیٹا اتنا تو پڑھا ہے تونے ،کون سا نوکری کرنی ہے، اپنی زمین ہی تو سنبالنی ہے اپنالنگر اپنی درگاہ کو ہی سنبالنا ہے، تو شہر جا کرزیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا۔''

"امال میری بیاری امال، میں سب کے سنجال اول گامر مجھے ردھنے سے مت روکیں، یہ ایک بی او خواہش ہے میری۔"

'' نمیک ہے تو پھر داخلہ لے لے جس طرح تونے اتن پڑھائی کمر بیٹھے کی ہے صرف امتحان ویے جاتا ہے یہ پڑھائی بھی ای طرح کرلے، ماں کی آنکھوں کے سامنے تورے کا بار''

'' مگریہاں سے جوبھی شہر گیا ہے وہ شہر کا ہو کروہ گیا پیچھے بلٹ کرند دیکھا، تو بھی نہ اگر آیا تو بل کس کا چہرہ دیکھ دیکھ کرجیوں گی۔'' ماں کی آٹکھیں مجرآ نیں اور جمریاں کیے بجر کواور مہری ہو سیس ۔

"امال، میری چری مال (بھولی) میں ہر مہینے گوٹھ چکر لگاؤں گا آتا جاتا رہوں گا، بس مجھے روک نہ، دیکھ بابانے بھی اجازت دے ہی دی ہے۔"

'' تیرا بابا مگر جھے سے ناراض بہت ہے، اسے پہندنہیں تیرا جانا پر دہ مجبور ہے جوان اولا د کو یاغی نہیں کرنا چاہتا، میں نے پڑاسمجھایا اسے، تیری پھپھونے بھی سمجھایا تب جا کر راضی ہوا، مگر بچا ول تو میرا بھی تمہیں چھوڑنے پر رضا مندنہیں ہے۔''

''باباسا میں اور آپ کوتو بجیب دھڑ کے لگے رہتے ہیں، ایسا کر نہیں ہوگا ایاں۔'' ''وہ بھی ایسا کہنا تھا تیرا چا چا بھی، پر دہ بھی ایسا ہی لگلا۔''اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ ''بدل کیا سر سے پیرتک بدل کیا۔''

''دولوشرور سے بدلے ہوئے تھا، بابا کتے تھے ندووز بین پر جاتے ندگھر کے معاملات و کھتے تھے ندورگاہ پر جاتے ہے کہ بیں بہاں انہوں نے ، وولو باخی تھے، وہ کہتے تھے کہ بیں بہاں بیس رہوں گا (ان کوئی یو لئے پر لئے چہوگیا۔
''لاھوت تو بھی ایسا کرنے گا کیا، تو ایسا مت کرنا، دیکھ تیرے جاچا کے جلے جانے کے بعد تیرے بابا تھے جنہوں نے سب پر سنجال لیا محرتیرے سوایہاں کوئی نہیں جوسب پر سنجال لے، تیرے بابا تھے جنہوں نے سب پر سنجال لیا محرتیرے سوایہاں کوئی نہیں جوسب پر سنجال لے، تیرے بابا تھے جنہوں نے سب پر سنجال لیا محرتیرے سوایہاں کوئی نہیں جوسب پر سنجال لے، تیرے بابا تھے جنہوں نے سب پر سنجال لیا محرتیرے سوایہاں کوئی نہیں جو سب پر سنجال ہے ہے محر نے تیرا باپ کوئی زندگی ، نے وفائی اور باغی پن پسند نہیں ہے تیرا باپ بڑھا ہے جے محر نے پر کھوڑ جانے کہاں جو میں کہ جہ سے تیرا باپ تھے سے تفاہو۔''

"لاهوت!" مال كتني دير سے بيد چېره ديكھتي رہي\_

مُمّنا (207 سيمبو 2014

دیکورکہاتھا۔

"شرف نے زندگی میں بھی ایسا انٹرویونیس دیا، تین خواتین بچھ سے سوال جواب کرنے آئی
ہیں، بچھنیں آرہاانٹرویوکس طرح کا ہوگا۔" وہ معنوی فکر مندی دکھا کر بولے۔
"امرت سوال نٹروی کرو۔" مس یا بمین نے شپ ریکارڈر کھول دیا۔
"پہلے میں آپ لوگوں کو پائی دوں گا، ہاں گر بہاں کا پائی تھوڑا کھارا ضرور ہے یہ بتا دوں
آپ کو۔" وہ اسٹول سے اٹھے پائی لانے کے لئے۔
"" بھررہے ذیں بمیں کھاراز ہریں پائی۔" یا بمین نے روکا۔
"" نہر بھی میٹھا ہوتا ہے کیا محر مد" وہ تی بھر کرمسکرائے۔
"" نہر بھی میٹھا ہوتا ہے کیا محر مہمانوں کو زہر نیس دیے بلکہ مہمان زہر بلادیں تو بی لیے "
تاریک اس وہ اس میں کی طرف در محمد الکون کو نہر نیس دیے بلکہ مہمان زہر بلادیں تو بی لیے تاریک اس دول میں تاریک کی دول کا دول کے ایک کی دول کی دول کونے اس کا دول کی اس کی دول کی اس کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کو دول کی دول ک

ر ہر تو سرف رہر ہوتا ہے، سر، م مہما توں توزہر دیں دیتے بلکہ مہمان زہر پلا دیں تو تی کیتے ہیں۔'' اب وہ امرت کی طرف دیکھنے کلے تو وہ چوٹی تھی، پھر وہ پچھ منٹ میں کھارے پائی میں شربت کھول کرلے کرآ گئے۔ ''اسانی موز کر جاتا ہے۔'' سے کہ ایس مرموث میں جہری ہے۔''

"اب پانی پینے کے قابل ہے۔"ووس کو ہاری ہاری پیش کرنے گئے تھے۔ "زہراب پیٹھا ہو گیا ہے۔" امرت نے گلاس پکڑ لیا، وہ پچھے کہ نبیس سکے گرفتکوے سے مکھتے رہے۔

امرت نے تین سائس میں پورا گلاس خال کر دیا ان تیوں نے گلاس دی میر پر اور امرت نے بیر نکال کردیکھیے، پر بہلاسوال نکالا۔

" پہلاآ سان سوال۔" " ہم کمانی کیوں لکھتے ہیں؟" W

W

W

''تم نے کتنی کہانیاں لکھی ہیں امرت، ایک تو میں اسمین کہانیاں می کرنہیں لکھی جا تیں نہ ہی لکھنے کے بعد کئی جاتی ہیں، آپ جھے بتا ئیں انسانِ کہائی کیوں لکھتا ہے؟''

(دنیا کا احمٰی ترین انسان ہوتا ہے جو کہائی لکھتا ہے) من یاسمین کہنا ہاہی تھیں گر امرت کے ناراض سے انداز میں دیکھنے پر جب ہوکر بلکہ کری تھوڑی پیچھے کھے کا کر بدر کئیں۔ اور عمارہ تو دیسے بھی فاصلے پر حمی جو کھڑ کی سے باہر کول برآ مدے کی جالی میں بیٹھے کورڑ وں کو دیکھنے گئی تھی، امرت نے اینا سوال دہرایا۔

"انسان کہائی کیوں لکھتاہے؟" وہ میز پر کہنی ٹکا کر بیٹے گئے۔

"جب ہم کچھ بھی ہیں کر سکتے ، یا پھر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تب ہم جیسے انسان کہائی لکھتے ہیں۔"ان تینوں نے ایک لمحے میں دلچہی سے فزکار کی طرف دیکھا تھا۔

قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا چوہیں سالہ نو جوان اپنی گہری آٹھوں کی جھیل ہیں اپنے جا گئے ہوئے سپنے دیکھ رہا تھا جب آئینے کو اندر ایک فکر مند تکس قمایاں ہوا ،سفید چا در ہیں ڈھکا وجو دجس کے چہرے پر جھریاں عمر کے آخری اسلیج کو ظاہر کرتی تھیں ، اس نے مڑکر ماں کی ویران آٹھوں

مَنا (206 <del>شقّه ب</del>ر 2014

مال نے فکر مندی سے لاھویت کی پیٹانی سے پریٹان بال مٹائے اور ایک بوسہ دے دیا جس ك محبت كى تا فيراس كے اندرتك كئ تلى، اڑتے ہوئے آزاد پرندے نے ليے بحركے لئے اپنے آسال كى طرف ديكها تقالچراژ كيا\_

W

W

كبيراحمرن مارى سوچوں كوايك بارى سرجفنك كرجفتك ديا تھا، جب سوارى مكم معظمه ے مدیندمنورہ کی طرف روال دوال عی۔

سرزمین طیبہ کو آتھوں کے سارے ار مانوں نے بوسہ دیا اور سرزمین پاک پہقدم رکھتے ہی قدم لا كورانے كيے جہال قدموں سے بين آنكھوں سے سركه بل چلنے كامقام تھا۔

وه ال مقام يه كمرًا تقاء جهال ساسين ساكت موجال بين، جهال وقت آكم مهاجاتا ب، جہاں اشرف المخلوقات رحمت کی بلندیوں کوچھوٹی ہے، کیا ہی مقام تھاجہاں کبیر احمد دل کے بل چلا آیا تھا آ چھیں سرتو قربان اورول مجھاور ہوا جاتا تھا،خواہش اور حسرت ہیں جھپ کردل کے کونے میں بیٹے کراپی اوقات میں آگئی اور دل بےطرح دحر کنے لگاجہاں وہ دل کہ بل آیا تھا۔ جام فناوي خودي

اب تو بيا، جو بوسو مو

عتق كيا مئله ب كى كال سے يو چھنا جا ہے ووس متی کے سراب سے باہر نکلا تھا اليے جيے جم كراب سےدو ح تقى ب مستى كاسرابين را که ک را که بس رنی موت المعدم بوا

ياؤل الفاجو بوسوبو

وه جنت الرياض كامقام تفاجهال لفظ، دل، روح باتھ باندھكر كمرى موجاتى ہے، جہال وہ بست اربی میں اندھے کھڑا تھا۔ مقام عظیم پہ کبیراحمد دل باندھے کھڑا تھا۔ عشق ابتدا سے ارتقاء کی منزل مطے کر کے آیا تھا اور ابعثق انتہا کوچھور ہا تھا۔ (جاری ہے)

ممنا (209 سنتمير 2014

"لاهوت مال کو پیته ہے، تو مجھی ویبا ہے، تو مجھی میمی سوچتا ہے، ہمارے خاندان میں کسل در سلجس طرح ایک بررگ پیدا موتار ہا ہے ویسے ہی ایک باعی بھی پیدا موتار ہاہے، وہ جی ایسا تھا، اس كى بين بحي اليي نظى، بليك كرخرتك نه أي عى، اچها كيانه بلى ورنه تير ابا او اس كا پيد مبيس كيا حال كرتے، مكر لاهوت تو ايسا نه كرنا، تو باكل نه بنتا-" مال نے لاهوت كا چېره باكھوں ميں لے كر

( بجے مرف کھدر کی آزادی جا ہے ماں اوٹ آؤل گا۔) "مال كواي لاهوت يرتجروسه بنا؟" مال في اثبات عن سر ملا ديا تو لاهوت في بورهي آتھوں سے بیتے واہے آنسودی کصورت اسے ہاتھ سے صاف کرڈا لے۔

"مال اب محی میں روئے کی ، وعدہ کریں۔

W

W

W

(تیرے جانے کے بعد مال روز روئے کی) مال نے اسے خوش کرنے کے لئے تفی میں سر ہلا دیا اوراس نے مال کے دونوں ہاتھ چوم لئے اوران کی کودیس سرر کھ کر لیٹ گیا۔ "لاهوت أيك بات يوجيمول؟"

"تواین جا ہے کے بند کمرے میں کیوں جاتا ہے اور اس کا صندوق کیوں کھولتا ہے۔"مال نے کی بارد یکھا تھا، وہ جھوٹ نہ بول سکا۔

"المال جا جا كمرے ميں جا كر مين كا احباس ميں ہوتا، بية إلمان، ميں نے جا جا كى صندوق سے وہ اہم چرالی ہے، چاچا بھے بھی ہی زندگی میں ملاتو اسے ضرور دکھاؤں گا، وہ بہت

" ہاں تیرے چاہے پیرٹی ہیں تیری آجھیں اور تیرے لکش، عادتیں بھی ای پہ چلی کئی ہیں، مگر وہ بہت لا يرواه تھا لاهوت وہ سى سے ڈرتا كيس تھا، بچ تو يہ ب كداس في اينے اب اور بوے بھائی کا بردادل دکھایا، خاندان والوں کو براے دکھ دیتے، جھی اسے جائیدادے عاق کرے نکال دیا كيا، عربهال سے جاتے وقت بھی اسے كولى يرواه نہ كى، وه يهال سے بحد بين لے كر كيا، اس كے یرانے کیڑے بوٹ سب چزیں ویک کی ویسی پڑی ہیں، وہ ضدی تھا، بڑے بابا سائیس نے ایک دِ فعد كما اكروه لوث آيا ، اكراس نے معالى ما تك ل او موسكا بوه اسے معاف كردي ، عرفهارا ابا بكڑا ہوا تھا، وہ بھی اسے معاف مہیں کرتا، لاھوت تیراا با بڑااصول پسند ہے، وہ اسے جان بوجھ کر بتار ہیں میں کدوہ مجھ جائے، آخری سائس تک بوے بابا انظار کرتے رہے مروہ باغی ہیں آیا، مال باب تو اولاد كومعاف كرنے كے لئے بے جين موتے بين اكر اولاد كويدا حماس موجائے كه مال باب کی محبت کیا ہے تو وہ شاید ایک کھے کے لئے بھی ماں باپ کوچھوڑ کر اہیں نہ جا تیں۔" لاهوت نے آ تھیں موندلیں تھیں ، وہ خاموش تھا کچے بھی کہنا ہیں جا بتا تھا۔

وه لنني دير تک پولتي ر بين مسيحتين کريلي ر بين اور چوبين ساله نوجوان کا ذبهن نيند کي گهرائيون میں ڈوبتا چلا گیا اور آ تکھیں خواب دیکھنے لکیں، وہ بمیشہ آزاد پرندے کا خواب دیکھتا تھا، بیخواب كلول سے باكل ديكھتے ہوئے آئے تھے، يدخواب اس كے جاجا عبد الحادى عرف فاكار في جى ریکھا ریخواب کی لوکوں نے دیکھا تھا۔

ممنا (208) سنت بر 2014

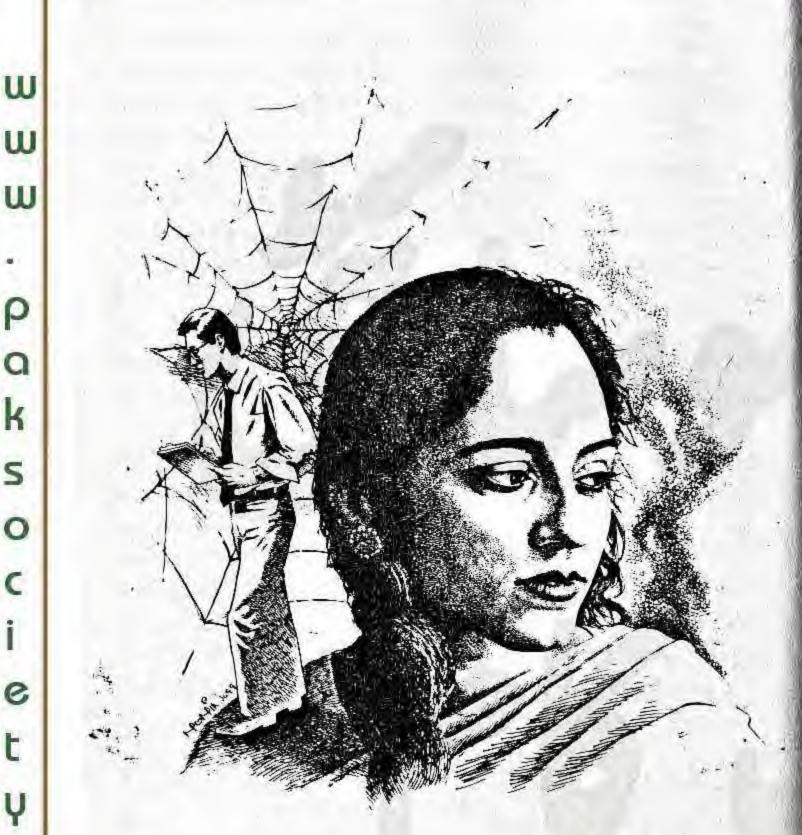

کا اک طقہ بن رہا تھا گراس کے اندر وہی اک سیال پن تعاوہ بہتی ندی تھی اور بس بہنا جا ہتی تھی اور انتا جانتی تھی کہ جس دن وہ رک گئی تو سرماند دینے گئے گی اور بھی چیز اسے رکتے ندد بی تھی وہ خود کو شخصیت کی مند پر ندائے دیتی بلکہ اک محمی، وہ کب جانی تھی اسے معلوم ہی نہ تھا، یہی خاصیت اس سے خاصے کی چزیں لکھوا رہی تھی، وہ اچھے پرچوں میں جہب رہی تھی، اس کا اپنانا م امجر کرسامنے آرہا تھا اک معقول طبقہ اسے جانتا اس کی تحریروں کو بہت سراہتا تھا اس کے اپنے فینز

2014 (211)

اسرارسمیت اس پر کھلا گلیق اسے بندتا لے کھول کر اس پر منکشف ہو جاتی، وہ تریم کے بیلی بیں ایسے جااترتی کہ وہی تو اس کوجنم دے گی، تریر و معنف اپنی کیفیت اس پر واشگاف ہو جاتے، پر وہ ہوتی اس کے تیل کا کھوڑا اسے دوڑائے پھرتا مے نئے نئے جہالوں کے سیر کراتا، ہر کتاب پڑھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا کہ وہ پہلے سی تبیس رہی اندرے کیمشری کچھ بدلی ہے چھر جاو کچھ کداز آماے۔

یے کتابوں کی دنیا اس کی این می اس کی سیلی مى اس كامحبوب اور مسق تما، وه ان من الله حرفول اور لفظول کی نقلہ کیں سے آگاہ انہیں رک جال کا حصہ بنانی جارہی تھی، جز وابیان کی طرح اور ایمان کے رہے میں سوالوں کے وہم اور ووول كے ناك بى آتے يى بياك ج يدے ہوں اتنے اى زيرى ہوتے ہيں ان زہروں کوریاق میں بدلنا پڑتا ہے پر علم محبت بن جاتا ہے، وہ اسے پند بدولکھار بوں کو برعتی ان کی کتابوں سے بہت کچے سلطتی اینے سوال مصی اور دل ش آرزو کرلی که جی موقع مے دواتے بندیده لکھاری کے سامنے بیٹے کراس سے سوال بوجھے اک باس می جواس کود مکائے رحتی جین ے بیضے ہیں دی کی سلکانی می دھی آج پررای ہنڈیا کی طرح سوختہ جان کے رمتی ،اس نے خود ر کو سیال بنا کیا تھا جہاں علم اور اجھائی اور نیلی دیمتی اس کوای سرشت و جبلت میں ڈال کر عادت بنا ليتي هي اور بيه هني بدي خولي و خاصيت

چھ چزیں سے جبی تالے بند ہولی ہیں، عام تالمين ست دندے وہاں عام جابيال كام مہیں کریس، خاص تا لے بعلا یوں بی تھوڑا کل واتے بن، خاص الخاص اشیاء لیتی فزانے بیشہ خاص تالول مل بى محفوظ كيے جاتے بي اور خود سردك بعى اك خاص جالي بمل فكست سرغررابنا آب منتوع بناكر مفتاح بن دهالااور بنا كراى خاص تالے من ڈالا جاتا ہے، پر کشف ہوتے ہیں اور تالے خاص تالے عل جاتے ہیں، فرانے یو کی موری ہاتھ لکتے ہیں تالے کی ہیت کی مناسبت سے مالی استعال كرنى يزنى بخرائية جي باتع للت بين، پر کشادگی نصیب ہوئی ہے کشادگی قید کی ضد ہے ادر قید سے نجات بھی مرسی خاص تا لے کو کھولنا مجى تواك يوى فنكارى بمعمارت دركارب مر مہارت، دستری اور ہنران میں کھاتو فرق ہے اوروه فرق شايد بيمبري كاب- W

W

نازش نے الم اور کاغذوں کوفائل میں رکھا،
اک سائیڈ پر رکھا اور آسودگی ہے اک سائس لی،
اس کامعمول تھا کہ کوئی کیاب پر حتی اور وہ دل کی
میرائی کوچھولی تو وہ دل کی کیفیت کوائی ڈائری
میںیا اپنی کسی تحریر کے لئے سنجال رکھتی، ای
طرح نوٹس لینے شروع کیے تھے کہ اے محسوس ہوا
یہ بدربط سے نوٹس افسانوں کی شکلیں دھار نے
یہ بدربط سے نوٹس افسانوں کی شکلیں دھار نے
کو بے ترار ہیں اوراس کیفیت کے کیف وکام کی
تو کوئی انتہائی نہ رہتی جب لکھاری اس کا پہندیدہ
ہوتا، ہر حرف مشکل وجسم ہو جاتا، ہر لفظ اپنے

منا (210 سيمبر 2014)

3

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISDAN

f PAKSOCIET

کے جرف جرف میرے لہو میں بس جائے مگر بعض اوقات ان کی رفتار اتن تیز ہوتی ہے کہ ہاوجود تمام تر دھیان اور سطر بہ سطر ساتھ ہونے کے پچھ لفظ میری ساعت پکڑئی نہیں پاتی۔'' لفظ میری ساعت پکڑئی نہیں پاتی۔''

جوان دیکھا ہوان سنارہ جائے وہ پوشیدہ اشیاء جو عام لوگوں برنہیں تھلتیں وہ اپنی جگہ موجود ہوتی میں حق اور کی ۔''نازش کچھدر کو تفہر گئی۔

''میں جاتی اور ماتی ہوں کد دنیا میں بہت' فلامت ہے ہر طرف بھیڑیے بیٹے اور جعل سازی ہے مگاری اور عیاری ہے اچھے اور نچے لوگ پیچے دھیل دیے جاتے ہیں مگر دیکھوتم اور میں بھی تو سامنے اک مثال ہیں نہ، کیا ہمیں ہمارا مقام اور جگر نہیں لی رہی؟ کیا اپنی ملاحیت کے بل ہوتے پر نہیں ملی کون ہے ہمارے پیچے؟'' ٹوریداب کہ چپ کرگئی۔

"پہ ہے نور پرامل بات سے کہ میں بھی بہاں کھار یوں اس کے اس کھار اول سے بتی ہوں بات کرتی ہوں اس فیلے میں اک خامی بڑی کیساں ہے کہ ہر خص سمجھتا ہے کہ دہ و کھور ہاہے بس وہ حرف آخراور دو چار لفظ کھے کرخود کو لکھاری کی سند دیناظلم ہے لیکن میں تمہیں اک بات بتاؤں؟" نور پر نے استفہامی نظروں ہے اسے دیکھا۔

دومیں نے لوگوں کو ان کی خامیوں ان کی خامیوں ان کی گھیا جب ان کی گھیا جب ان کی خامیوں ان کی گھیوں ہوں کی خامیوں خامیوں کے خامیوں جسے خامیوں سے خامیوں سے خامیوں کے خامیوں کے خامیوں کی خامیوں کھیا جو منابع کھیا ہوں کھیا جو منابع کا منابع کھیا ہوں کھیا جو منابع کا منابع کھیا ہوں کھیا جو منابع کی خامیوں کھیا ہوں کھی

نوریہ ہاہنے کی اور پھر ہول۔
دیکھا ہے جی جاتی اس دنیا کو بہت تریب ہے
دیکھا ہے جی نے ، بالکل ہر شعبے کی طرح یہاں
بھی لا بیز چلی جی پورا مانیا ہے ہے، اک دوسرے کو
ماتی بکو والا فارمولا، پھر پی آر آ جاتی ہے اپ
باولوں پر خود چھوٹے کا کھار یوں کو لکھ کر دے دیے
باولوں پر خود چھوٹے کا کھار یوں کو لکھ کر دے دیے
مافیوں بیودوکر کی اور میڈیا کے ہر چینل چاہے
موافیوں بیودوکر کی اور میڈیا کے ہر چینل چاہے
پر نے میڈیا ہو یا پھرٹی وی کی چہتی دکتی سکرین
برکزیدہ جسٹیاں اور دانشور فابت کرنے پر تیل
بی بیدان مندوں پر بیٹھ کرخود کو وہ گان کرنے
ہیں بیدان مندوں پر بیٹھ کرخود کو وہ گان کرنے
ہیں جو رہیں ہیں۔'

عامی کی طرح وہ اپنی ان پندیدہ فخصیتوں، کھاریوں اور دانشوروں کے پیچھے بھاگتی تھی کہ کوئی موقع ملے کچھ سیکھنے اور پوچھنے کا تو وہ اپنی بیاس بجھالے۔

W

W

W

S

m

نوربیدرضوی جو کداس کی دوست بھی تھی اس سے سینئر ککھاری تھی صاحب کتاب تھی اک ناول اورانسانوی مجموعہ جھا تھااس کی حالت دیکھ کر بھی تو اس کوٹوک دیتی اور بھی ہنس کر نداق اڑاتی۔

''ابھی اس راہ میں نیا نیا قدم رکھا ہے نہ،
دلہنوں کی طرح سے سکھے رکھے بہت ہے اربان
سلامت ہیں، ابھی آ تکھیں خواب دیکھتی ہیں ابھی
لوگوں سے پر امید ہوان کوان کے لفظوں میں
ڈھونڈھتی ہو، بہت معصوم ہو بہت ساری، ارب
سیریا کارمنافق لوگ لکھتے کچھے ہیں لفظ بیچتے ہیں
اندر سے پکھاور۔'' وہ برا مان جاتی اور دھرہ لے
سیریا۔

" الاس مول برامید، جواس کے بندول سے
الاس م اصل میں وہی رب سے مالوی تو اس
سے مالوں ہو کر کافر ہو جادک اور اگر جوتم کہتی ہو
وہی ہے ہے تو میں جیران ہوں کدھر پیلفظ کیسے ان
زمینوں پدا گئے ہیں؟ آخر کچھ زر خیزی تو ہوگی نہ؟
اور مجھے تو لکھاری اور لکھے لفظ سے محبت ہے اس
کی شخصیت سے کیا لینا دینا، مجھے تو بس سکھنے کی
جا ہے۔ "

اورنور پرضوی کہتی۔
''پہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو یہ دیکے یہ میری پہلی کتاب جس پہلیٹر نے شائع کی یہ الوکا پہلی کتاب الوکا پہلی خود کتابی الرائٹر ہے کم از کم میں کتابیں آپکی اس کی، خواب بیچتا ہے، لوگوں کی تشنہ آرزو کی لگھتا ہے اس کی کھا تا ہے اورخود یہ کیا ہے؟ میری کتاب پہنے لے کر چھاپ کر جھے اس کے حقوق کتاب پہنے لے کر چھاپ کر جھے اس کے حقوق

لوگوں کو کھو النہ ہیں آتے، میں جب اینے تجرب تم سے یا ادر لوگوں سے بائتی ہوں کہ فلاں کھاری سے اس موضوع پہ بات ہو کی ردح کے کون سے بھید کھلے تو لوگ جیران ہو کر کہتے ہیں ارے دہ تو بڑا دنیا دار بندہ ہے گرمیری جان بات بیہے کہ لوگوں کو تا لے کھو لنے کا ہنر بی نہیں آتا، یا پھراک بات ادر بھی تو ہے۔'' تازش ہو لتے ہو لتے رک گی نور بیانے پھر نگا ہوں سے پوچھا۔ درک گی نور بیانے پھر نگا ہوں سے پوچھا۔ درک گی نور بیانے والی لیے۔

W

W

W

C

ماری الگلیال دوسرول پر اتفاتے ہیں اصل میں ساری الگلیال دوسرول پر اتفاتے ہیں اصل میں اندر سے استے سیاہ کار اور منافق ہیں کہ خود اپنا سامنا کرنے سے بھی کتراتے ہیں، تم خود ہی دیکھواک دوسرے سے باہمی فائدے اور مفاد اشانے کوخوا تین العماری شاعرات خود کوس طرح کراتی ہیں موقع فراہم کرتی ہیں ذراسی مخواتش دوسرد کوتو وہ یا نیچہ پکڑنے کو تیار پھر واو یلا بیلفر نے کو تیار پھر واو یلا بیلفر نے کریں اپنی مسلول کر کوتیار پھر وہ بھی پرسکون کے دوسکان رکھ دیا جائے تو وہ بھی پرسکون المجانے کر پر ڈھکن رکھ دیا جائے تو وہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے ہم ہر کی کے دھکن اتار کر بازار میں ہوجاتا ہے ہم ہر کی کے دھکن اتار کر بازار میں رکھ دیے ہیں، یہ بھول کر کہ اس محروہ ممل میں رکھ دیے ہیں، یہ بھول کر کہ اس محروہ ممل میں رکھ دیے ہیں، یہ بھول کر کہ اس محروہ ممل میں رکھ دیے ہیں، یہ بھول کر کہ اس محروہ ممل میں افراد ہوا کی کے دوسر الکی کر بولی۔

"جھوڑ و جمہیں تو عادت ہے لیکر پلانے کی،
خود کو اتنا مشکل نہ کر، خود کو آسمان رہنے دے ہر
وقت آج پہ نہ لکا، خود کو رستہ آسانی اور مخبائش
دے درنہ کم از کم کسی مرد جو گی تو نہیں رہ جائے گی
مرد کو بہر حال ہوی مشکل قطعی نہیں چاہیے ہوتی،
مجد بہ کے اسرار دہ شوق سے کھوج لے گا، ہوی وہ
اپنی خدمت اور بچوں کے لئے گھر میں ڈالی

) پہ ہاتھ رکھا جو توریہ کے مرد کا نام لیتے ہی نازش کی مضار (213) دیست میں 2014

منا (212) ستدبر 2014

رہ ہیں سرفراز حین کا سرایا تھوم گیا اک رہا ہے ہیں۔ اس کے چہرے یہ بھر گئی، محبت حیا افتار وفرازی کے سارے ربگ اتنے انو کھا در واضح جیے کہ نور یہ نے اسے اک صد مجری نظر واضح جیے دیکھا، یہ وہ عام سا تالہ بند راز تھا جو کے سرفراز اور نازش کے خیال میں کسی کومعلوم نہیں تھا کہ گر نور یہ کا دل اس سے واقف اور نوحہ کنال تھا کہ کا زش نے وہ علاقہ مفتوع کیا تھا جس کی فتح کے خواب اس کی آنھوں میں بھی ہے تھے، گر کے خواب اس کی آنھوں میں بھی ہے تھے، گر آڑے دوئی آ جاتی تھی یا پھر نازش کی تجی معصوم آرے دوئی آ جاتی تھی یا پھر نازش کی تجی معصوم شخصیت کہ وہ باوجود کوشش کے اس سے نفرت شخصیت کہ وہ باوجود کوشش کے اس سے نفرت خواب کی تھا ہے۔ کی اس سے نفرت خواب کی تھی ہاں حداور غصر ضرور وقتی طور پر خواب کی تارہ ہی کا در تھی ہاں حداور غصر ضرور وقتی طور پر خواب کی تارہ سے نفرت کی گئی ہاں حداور غصر ضرور وقتی طور پر خواب کی تھی۔ کی اس سے نفرت کی گئی ہاں حداور غصر ضرور وقتی طور پر خواب کی تھی۔ کی تھی ہاں حداور غصر ضرور وقتی طور پر خواب کی تھی۔ کی تارہ کی ت

W

W

W

m

نور بدرضوی مقامی کالج میں میلچرو تھی اک معروف بكھارى بھى تھى سرفراز ھىين اس كا كوليگ تفاز بن قطين سوبرسا ادب اوراديب كا قدر دان حاتے کب دل میں سرنگ بنا گیا خبر بی بیں ہوئی اور کڑ بوتو ساری نازش کے آنے سے ہوئی، وہ جانے کیے نوریہ کو دھویڑھتی دھا تر فی ملنے آ چیکی اوراینا تعارف کردایا، نوربدای کی فریس برده على محى اور دل بى دل مين متاثر بھى محى مراناتے اجازت ہی ہیں دی کہوہ اسے جمایاتی کہوہ خود يس اک گو ہر ناياب تھی اور شايد کو ہر ناياب کوخود خر ہولی بھی ہیں جائے چک میں فرق آ جاتا باس كاجراته بميشه جويرى كومولى إدرمرفراز حسین کی جو ہرمتلاشی آنکھوں نے اسے ڈھونڈ لیا یا لیا اور وہ آئی اور بوے آرام سے اس نے سرفراز حسین کے دل کے پیجیدہ تالے کو کھولا اور مند دل پر فائح ہو کر براجمان، وہ تالہ جس کو نورىيىر توزكوشش سيجمى ندكھول يائي تھى بيەمقام

حد ہے بھی جرت میں وحل جاتا جرت کی

زیادتی مجمی خفگی اختیار کرلیتی مگریه بات بی اسے نہ مجمد آتی تھی کہ مجمد تالے صرف خاص چاہیوں سے کھلتے ہیں۔
سے کھلتے ہیں۔
جو بھی تھاتھی وہ اک بھرم اور رکھ رکھاؤ والی

عورت، کھی مرور ہوں کے اللہ برات کل کرنے

والى، نازش وه اورسرفراز حسين جب بهي المطح

ہوتے تو وہ اک فطری سی تکون بن جانی جس میں

ان کی دلجیدیاں، تفتکو کے ماخذ، رحانات سب یکجااورہم رنگ تھاس کئے این محرومی کو دیا کر وہ تنوں اک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت کزارتے، بداور بات ب کدمرفراز حسین اور نازش بہت تیزی ہے ایک دوسرے کے قریب آئے جسے کوئی مقناطیس لوے کو تھینجتا ہے اب ان دونوں میں لوما کون مقناطیس کون؟ خبر ہی مہیں ہوئی،ان کی عمشری کھالی باہم تھی کہوہ جیسے اك دومرے كے لئے بے تھاك دومرے ك سانح من وطني كوت قرار، شكوني لي چوڑے عبدو بان نہ کوئی خفیہ و بیرونی ملاقاتیں، بس وہ تو اک دوسرے کے اشارے اور آتھوں کی زبان بھی ہوھنے پر قادر تھے اک ی آرزوهي، سيلاني دروليش جوكي، نوريه بهي بهي بے لاگ ہو کر سوچی، یہ دونوں ایل جگہ کھی انو کے او کے بندے اک دومے کے لئے ہی ہیں، اک دوجے کوخود ہی جبل کتے تھے، میں کہاں اور کتا سر مارتی اس سرفراز حسین کے ماتھ، مجھ میں اس کے ساتھ اڑنے کی قوت يرواز بي مبيل هي ميكن بيصرف محمحول كي بات ہوتی پھر وہی رائے کی اور ارزانی تھیراو کر لیتی کہوہ یازش جو بھی بھی ان کے درمیان آئی چھوم بل اس نے بھی قریب ہی مقامی کائے میں پہجرر شب جوائن کی تھی اور ای طرح جھی جھی ہے مون مہیئے میں دو تین دفعہ کمل ہونے لگی بھراس کا اک

ضلع اک زاوید نه بهو کربھی قائمہ و قائم رہتا اور اک دن اس رائیگانی میں وہ بےساختہ ہی سرفراز حسین کو کہہ پیھی۔ حسین کو کہہ بیٹھی۔

"آخر نازش میں الی کیا خوبی ہے؟ جو سب اس کے بی گرویدہ ہوجاتے ہیں کیا ہے آخر وہ؟ اک معمولی سی لکھاری، ہاں تم مرد حسن پرست صورتوں کے بیچھے بھا گئے والے اور ایسا خاص کیا ہے اس میں۔" مرفراز حسین بڑے اطمینان سے بولا۔

" الى بات ہے تو اسے دو ہے میں تم خود بی غلط ثابت ہو رہی ہو کیونکہ تم بھی اچھی خاصی خوبسورت عورت ہوائی کہ سی کی بھی مت ماری جائے اور پھر کھھاری بھی ہوتو پھر پچھاتو خاص اور سالے اور پھر کھھاری بھی ہوتو پھر پچھاتو خاص اور سالے میں کہ خوبس کے دل کی مطرف نیس کی تریف ہوئیں گر دور سے بل کو تیز ہوئیں گر دور سے بل میں معدوم کہ اثبات کے بعد صرف نفی تھی۔

مرسرار بولا۔

اس میں اک رجاؤے اک سال پن اس میں اک رجاؤے اس کو جان کر بھی ہے وہ جس مند پر بیٹھی ہے اس کو جان کر بھی انجان بنی رہتی ہے ہیں جاتی کیا کہ جس کی بیاس کو بیل ہونی ہونی کیا کہ جس کی جستی بیاس ہوائی کیا کہ جس کی ہوئی ہے ہیں ہوائی کو رہیں جسٹی دکشی بھیرتی ہوتی ہے جو زکاتی ہے تم دیکھنا فور یہ نازش بہت آگے جائے گی ، اس کے پچھ جائے گی ، اس کے پچھ جائے گی ، اس کے پچھ افسانے میں دفوے سے کہ سکتا ہوں کہ بہت بول کہ بہت ہوتی وہ اس کے بچھ بین وہ بہت سے سینٹر کا صاربوں کی نسبت اچھا لکھ رہی ہہت ہے۔ "فور یہا کہ آئی اس سے بولی۔ بہت سے بھی انجھا کہ دین اس کے بھی انجھا کہ دین اس کے بھی انجھا کہ دین اس کے بھی انجھا کہ دین دور دین ہوت سے بھی انجھا انہ دین اور سرفراز ای

''ہاں تم سے بہت اچھا بہت بہتر، تم بھی اسکی وقت متاثر کرتی ہو گر میں اس کی تحریر سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔''
اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔''
اور بس یہ بات پیانے کو چھلکا گئی، وہ غصے سے تن فن کرتی اٹھ گئی۔
سے تن فن کرتی اٹھ گئی۔
مابل آدمی تنہیں احباس اور تمیز ہی نہیں تم ....''
غصے کے مارے اس سے بولا ہی نہ گیا۔
مرفراز بھاگ کراس کے پیچھے آیا اور اس کا مرفراز بھاگ کراس کے پیچھے آیا اور اس کا

W

W

W

S

0

C

S

C

0

ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے جھپتھیایا۔
''دیکھوتم پوچھنا کچھادر چاہتی ہو کہہ پچھادر
رہی ہو کچھان کہا جو ہے اسے رہنے دو میں اسے
جان کر دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں۔''اک لحمہ
خاموثی اور ندامت کا در آیا ،سر جھک گئے اور پھر
وہی دوبارہ ماحول کونارٹل کرتے بولا۔

رو کرتی ہو؟ نوریہ کیوں مجروح کرتی ہو؟ نوریہ تم دیکھناتہ ہیں فرق دکھاؤں گا نازش کا مراتبہ اور ظرف کرتی ہو؟ نوری ظرف کتنا کیا اور گہرا ہے، برتن خالی نہ ہو تو موغات ڈالنے والا مجھ ڈالے بغیر ہی آگے بڑھ جاتا ہے تم دیکھنا میں تم پرواضح کردوں گا۔'' اس سے الگے دن ہی وہ تینوں استھے ہوئے با تیں کرتے کرتے سرفراز نے اچا تک کہا۔ با تیں کرتے کرتے سرفراز نے اچا تک کہا۔

"نازش تمباراانشائیددیکهایس نے سرمای 
"حرف" میں کیا لکھاتم نے؟ بالکل بھی متاثر کن 
تہیں ہے تمہیں اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے 
اپنا انداز برقرار نہیں رکھ یا کیس تم اور اس دفعہ 
توریکا افسانہ تو بہت ہی متاثر کن تھا۔" 
نازش نے شرمندگی ہے سر جھکا کراطمینان 
نازش نے شرمندگی ہے سر جھکا کراطمینان

'''ہاں سیجے کہتے ہو انشائیہ میرا میدان ہی نہیں میرے بس کا روگ ہی نہیں میں نے تو ایڈیٹر سے کہا تھا نظر ٹانی کرلیں گران کی مہر ہانی

منا (215) ستي 2014

طرح بولا۔

مجمى مهمان بھی غیر ملکی دورے، وہ متنوں اپنے اسين طور پركوشش كرتے رہے اور ناكام موت تو و من اور مانوس موت اور توريد وه جل كر صاف

W

W

| EW.    | ههههههه<br>اچمی کتابیر                    | Š                                         |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| \$     | احمي كتاب                                 | 3                                         |
| S      | و پڑھنے کی عادت ڈالیر                     | Š                                         |
| श्रु ५ | ابن انشاء<br>ابن انشاء                    | 8                                         |
| 2      | المن الشعاد                               |                                           |
| 3      | ادردوکی آخری کتاب                         | Ś                                         |
| 2      | وناكول ب                                  | 2                                         |
| 3      | آداره گردی داری                           | 2                                         |
| 8      | ائن بطوط كتفاقب من                        | 2                                         |
| S      | مِلْتِي مُولِقِ مِينَ مُومِلِيعُ يعلم     | 2                                         |
| S.     | مرى كرى دراسافر                           | 0                                         |
| \$     | كطانخارى ك                                | 0                                         |
| 3      | الىكى كاك كوچى يى                         | 0                                         |
| 3      | \$ Sig                                    | 29 69 60 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| Š      | ول وحى                                    | 3                                         |
| 3      | المرابعة المرابعة                         | ŀ                                         |
| 2      |                                           | F                                         |
| 2      | قوائداردو                                 | 1                                         |
| 2      | التحاب كام ير                             |                                           |
| Z.     | ڈاکٹر سید عبدللہ                          | 1                                         |
| 12     | ود نیا                                    |                                           |
| Z      | طعنداقال                                  |                                           |
| ×      | \$ 51 AAY                                 |                                           |
| ×      | المرور احيدمي                             |                                           |
| ×      | چوک اوردوبازارلامور<br>۱۱: 2710797 مده ده | 13                                        |
| ×      | 042-37321690, 3710797:                    | 8                                         |

نازش کی محبت عقیدت سے عقیدے میں وسلتی جا رى كى اور ان كى اس ديوا تكى ير توريه ان كوثوك

البهت اميدس شالگايا كرويدلوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے خواب ٹوٹیں کے تو درد ہوگا ادر تم برفراز چرت ہے کہ اک مرد ہو کر بھی پر پیٹیکل نہیں۔ اوران دونوں کا جواب اک ہی ہوتا۔ الم اگرخواب بو اسے رہے دو، يہيں

معمونت ملق ب- "اور نازش كهتى \_ "آرزو بھی کیا ہے اتن ہی کہ ان لوگوں ے ملول سامنے بیٹ کر یوچھوں جانوں؟ میری تشدرون كويراب كرف كويداك ملاقات كالى ہے تم دیکھنا میں وہاں سے کیا چھے لے کر اٹھوں.

اور سرفراز وہ اس کے جنون کومزید آگ دكها ديتا اوركني دفعه وه نتيون التضح كئ لكهياريون الي ي تق ، نوريد ك تعرب برم جزي ہوتے ، بھی بھار وہ دونوں بھی مایوں ہو کر چپ ہوتے اور توریہ چھیڑل۔

"كيا موا نازش كيا كوئي جابي كام نبين

اورمرفراز جل كريولا\_ عالى كيم كام كرتى وبال كي موتا تو تالالكا

مگر پھر بھی بیہ شوق تینوں میں مشترک تھا

منقور حمین اور اقدس نفیسه اک دوسرے کے بروی تھے اور ملک کی شناخت و پیچان بن ع سق بين الاقواى سطى ير ملك كابيرمايه وفخر، تنوں کی اک طویل عرصے سے آرزو تھی ملنے کی اور نازش کی بے قراری و دیوا کی تو اسے عروج پر تھی مگران دونوں سے ملنے کی کوئی صورت بنتی نظر سَدَ تَى بهت ياروفت لينے كى كوشش كى بھى فون بند

كدابهي تك قائم هي اليكن بيلحدوالسي كالقا ثوربيه نے این محست کو بوری ایما نداری سے قبول کر لیا،اس کی شادی کی بات کھر میں چل رہی تھی اور وہ خود کو نے حالات میں ڈھالنے کو تیار کر رہی

م کھے حسد تناؤ اور گلول شکودل کے باوجودوہ اب بھی ای طرح یکجا ہوتے حالانکدمرفرازنے بازش کوڈ ھکے چھے لفظوں میں بتانے کی کوشش بھی كى كەنورىياس سے س قدرجلتى اورشايد خاكف بھی ہے مراس نے اک درویشانہ بے بیازی ہے ار اديااور بولى\_

مروجيتي اتنى كم اورنا خالص بين كه جهال جتنی ملتی ہیں لے لیا کرو، وہ اپنی تو یق سے دیتی باور جھاناظرف آزمانے دو۔" مرقرازمصوعي آه بحركر بولار

" بجھے لگتا ہے چتنی کی جگہ بھی تم مجھے فلفہ ہی پیں پیں کھلایا کردگی ، کیاہے گامیرا؟ نازش ناز ہے مسکرائی "سوچ لو ابھی بھی

وافعی بہت برداشت کرنا یوے کا حمیس" اور دونوں ہس دیے۔

نوربدان کی طرف بی آربی می اینا پیرید انینڈ کرکے اور پھر یا توں کارخ برجی جانے والی كتابول اور لكھاريوں كى جانب ہو گيا، يہ وہ موضوع تھا جوان بننوں کے درمیان اک قدر مشترک تھا اور وہ گھنٹوں یا تیں کرتے بور نہ ہوتے ، وہ دونوں تو لکھاری میں مطالعہ شوق ملن اور مجوري مكرس فراز حسين كامطالعه بهي غضب كا

منقور حسن اور اقدس نفیسه ان تینول کے پندیده لکھاری تھان کی ہرآنے والی کتاب پر ان كامقابله بوتا كيكون يملي خريد كريد هي كا، نور بيرتو بهرحال فين تفي ان كي ممر سرفراز حسين ادر

ایے ای چھاپ دیا انہوں نے اور رہی نومید ک بات ارے اس کی تو میں قین ہوں کیا کمال تھی ب كيئ ادهروي إلى وابتاب الكليال جوم

W

W

W

a

S

m

اور نوریہ کا رنگ اس تعریف یہ کھلنے کی بحائے بالکل آڑ گیا اس کی شخصیت کا بدرنگ سرفراز کی آتھوں میں افتار بن کر کیسے جھلک رہا تھا کیے جتار ہاتھااس کو آتھوں ہی آتھوں میں، اس كادل جابا آ كے بڑھ كركس كردوطما في نازش كے منہ پر جمادے اوراہے جمجھوڑ كر يو چھے كدوه اتن الجھی کیوں تھی؟ کیے ہوسکتی تھی؟ کیاستی تھی؟ مكراك بات تو اس يرواضح بوكي روز روش كي طرح عيال كم اكروه بني بهي تهي تو اتنا ظرف تورييكا ببرحال مبيل تفاكه وهاتنا بنني كى اداكارى

اک عجب سا تناؤ بجرا سکوت تقبر گیا بردھ بره کر بولنے لگا جے نازش نے بری شرت سے محسوس کیا،اس نے تھبرا کراہے برس کو کھولا اور اک برا سا مجھا نکال کراہے یوٹی ٹولنے اور چھونے لکی یہ بھی عجب شوق تھا اس کے برے سے عمر وعیار کی زنبیل جیسے بیک میں اس مجھے کا الجها خاصا دزن تفااوراس میں جھوٹی بردی عجیب و غريب خلقيت كى نئ يراني چھونى بدى جابيان موجود رہتی تھیں ، سرفراز حسین نے محبت سے تھیا اس کے ہاتھ سے لے لیا، "لاؤ دیکھوں تو سی اس مجھے میں کتا اضافہ ہوا ہے" اور اس نے خاموتی سےاس کوتھا دیا۔

اكان كمالحدان كے درميان كھدر كوكمبرا اورآ کے بڑھ گیا نازش نے جس کومحسوں تو کیا مگر بی مظرے آگاہ نہ ہونے کے باعث مجھ ہیں بائی اوروه دونوں ہی این این جگداک دوسرے کا بمرم ركا كي ، آخر يجي تو مشترك تقااس تكون ميس

منا (216) من 2014



بره کراس ملاقات کا نظار تماان کو۔ آخردہ گھڑی آن پیجی عید کے دوسرے دن شام کو جب وہ یکجا ہوئے تو اک نے جذیے اور اصال سے چرے دیک رہے تھے وہ تیوں مرفراز حین کے ساتھ اس کی آلو میں سوار ہو کر منزل مقصود پر ہنچے، دھڑ کتے دل سے بیل بجائی كانى انظار كے بعد جب گارا نے درواز و كولا-مرفراز نے آ کے بوھ کرائی آمکی بات بتایا گارڈ درشت سے کہے میں بولا۔

"پوچے دیں صاحب میرے یاس کی کا

م کھے در بعد والیس ہوئی گارڈ نے جواب

"ميدم دوائي كها كرسوري بين، پليز آپ لوگ جائیں۔" بد کہد کر گیٹ منہ پر مار دیا گیا جسے بندوروازہ منہ چارہاتھا۔

نوربه كوجعيے بحراس فكالنے كاموتع مل ممار " نكال جاني كھول تالا اب بيه، بتايبان كون سا تالا ہے کون کی جالی لگے گی اربے یہ جاہ وحثم اور غرور کا تالا ہے ابھی جینڈے والی گاڑی آئے توسةالاكل حائے گا۔''

مرفراز سین کا چرہ غصے سے تمتل افعا وہ نازش کے بیک مرجھٹا اور وہ جابوں کا کھا دور اٹھا کر پھینک دیا اور بولا۔

" جاہ وحثم تالامبیں فلاف ہے موت سے دل کی علم کی عقل کی اور میری نازش کل کی اقدس نفیہ ہوگی تم دیکھ لیٹا یقین ہے مجھے اور ہارے كھر كوكوئى تالا كوئى جا لي تين دركار ہوكى ، ميرى عيد، ميري خوشي اورميري مستقبل كي اقدس نفيستم مو" سيكه كروه اس كا باته تقام جل يدا، نازش کے لئے محم معنوں میں عبداب شروع ہوئی تھی۔

اور نازش کہتی "میں ایے حسن زن کو سلامت رکھوں گی وہ تراسے جواب دی ۔ "لگاخسن زن کی جالی اور کھول بیتالا۔" رمضان میں بوے اعتقاد کے ساتھ اس کی

اور چھ بھی نہیں۔

دعائمي حاري تحيي كم الله مي طرح ملاقات كردا دے،اس دن آخری عشرے میں اس نے عادیا نمبر ڈائل کی تو اقدس نفیسہ نے براہ راست فون اٹھالیا اسے جمرت کے جھکے سے بات کرنا مشکل ہوگیا، بشکل خود کو یکھا کرے تعارف کے مرطلے کے بعد ملنے کی استدعا۔

"میم عید کے دوسرے دان میں نے پردھا تفاآب کمرید ہوئی ہیں مجھے اور میرے دوستوں کو وقت دے دیجے اور می نے ساتھا کمنقور حسین بھی اس دن آپ کے گھر مدو ہوتے ہیں، ہارے لئے عید بادگار ہوجائے کی پلیزمیم مجھے آپ سے بہت کچھ یو چھنا ہے، سوالوں کی اک آگ ي جلتي باندر-

اقدى نفيسه نے تغہرے تغہرے کہے میں

''جيتي ري، فيك ٢٠ إب آ جائي شام کو یا چ کے آج سے جارون بعد ملا قات ہوگی ، خوشی ہو گی آپ سے ل کر۔ "اور نازش اس پر شادى مرك كى كى كيفيت طارى مولقى-"جي جي ميم بهت نوازش،ميم پليز بحول

اقدى نفيه في اى طرح كها-'آپ جائتی ہیں میں وعدے کی حرمت کو ان تیوں کا پیٹرین کرحال برا تھا جید ہے

منا (218) سيمير 2014

W

W

W

W

W

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

بہتراایے آپ سے جگ کرتار ہا کرمس اساء کی ال يرجي يزم اور پرشوق نگايس دهرے دهرے سے لیرانی میں اور وہ ہارتا گیا، وہ ہرروزمس کے لئے تازہ گلاب کے پھول، جاملیش اور مختلف مم کی کھانے یہنے کی اشیاء بیک اور جیبوں میں بھر بحركرالان لكامس اساء بوے بياراورولارے اسے دیکھتے ہوئے وہ چزیں وصول کرتیں اور مكراكراي "فكرية" مجين لودلبرى سالين پر سے اہل پھل ہونے لکتیں جو سجیک می اساء يرد هاتي تحيس اس كارنا اور بوم درك وهسب ے میلے کھرآتے ہی تمثاتا، دجہ نے دجہ دہ مثانی روم اور دیکر کلاس میں پریڈز کے دوران پڑھالی مول مل كے كرد كوف لكاء من اساء بكى برے إنداز اورادا سائے خے دکھاتی اور ناز انفوائی ليكن جب من اساء اور دلبركي داستان سارك طلبااورساف تيجرزي زبان بريسط كلي تواي مس اساء نے آجمیں ماتھ پر رکھ لیں، وہ بات بے بات دليركوسب كم سائ إافع اور شرمنده كرنے ليس، أيك روز تو حد موكى كلاس من ان ك يريد مل مب سارن سيد يربيقي وي دلير جاني كى چھوتى سى بات ير انہوں نے اس كى اليي كلاس لى بلكه واف لكاني كه ب جاره دلبر أتكول بل موق موق بحرآف والا آنو اور توفے دل کی کرچیاں سمیٹنا اٹھ کر کلاس کے سب سے بچھلے جے پر جا بیشا، اس کے بعدوہ مس اساء سے نہ بھی نظریں ملایایا ندان کے پریٹر میں بھی الکی سید برآنے کی صت کرسکا، دلبرکواہے ال كمرى كمرى بوجانے والے عشق سے سخت كوفت ہونے كى كى ، وہ اين دل كے تو في برنے اور پر ٹوٹے کے تماشے کور کھے دیکے کر تھک چا تھا،ای کے سی طرح میٹرک کمیٹ کرنے كے بعداس نے بوائز كائ ميں ايدميش ليا، جہال ممنا (221) سنندر 2014

W

W

W

e

C

0

این اس کیفیت کو سمحقا اور حقیقت حال جانے کے بعد اظہار کا مجھ سوچتا یا نجویں جماعت ممل ہوئی اور بری وش نے سے سکول چھوڑ دیا،اس روز ولبرجي زند كي مين پېلى بار "عشق مين چور" موكر المرہ بندكر كے روئے تھ، ارب بھى كلاس روم کائیس کر آئے کے بعدایے کرے کا دروازہ بدركرك روئ تف محريين أمال كيسوا اور تقا ی کون جوان کی اس دلگرفتی کونوش کرتا ، کھریس مرف أيك اكلولى المال تعين اوروه المال كا اكلوتا كيول سي بمى زياده زم وحماس دل ركف والا ماشقانه مزاج سپوت، يمي كل كا نزايت يمي ان كي، اللي تفهري موكى زندگى مين جب بھي سي ظالم طینہ یا دوشیرہ کے حسن کا پھیکا ہوا پھر کرتا تو ہر رف ایک میتمی ی پلیل کی جاتی، ایس بی ایک ويصورت اورشيرين بلجل ايك بار پرمس اساء في ان كى ساكن جيل مين ميائي، كلاس مين مانس کے پریٹر کے دوران جب وہ خصوصی توجہ اللكاوك كرماته ولبركود يلجة بوع مكراتين ويدره ساله دلبرا پنا او ير كا سالس او ير اور ينج كا . ماكن ينج ركا بوالحسوس كرتا، بين بائيس ساله ا اساء نجانے کیوں 9th کلاس کے اس ويلو" سے دلير كالوكين كى حسين دنيا تهدوبالا نے برش کی گیں۔

قبقہدلگا کر ہستی ہوئی مس اساء کے دائیں ال پر پڑنے والا دہ چھوٹا ساگڑ ھااس''کو پلو'' لا دلبر کے دل میں بھی ایک بڑا ساخال گڑ ھا بنا باختے دہ مس اساء کی محبت سے کوٹ کوٹ کر پانتے ہوئے تھک جاتا اور اپنے ہاتھ زخی کر

"اوں ہوں شرم کرو دلبرشرم، استاد ہے وہ اللی اور استاد مال کے برابر ہوتی ہے۔" وہ اللی شروع میں خود کو ملامت کرتے ہوئے

کے چند کیے بھی ان کی جمولی میں ڈال دیے تو یہ محبت اور بھی شد ومد سے ہوھے گئی لیکن چند ہفتے کے بعد جب ای سونیا سے کسی بات پراٹوائی ہو جانے پران کے برکے بال پوری قوت سے تھنچ جانے پران کے برکے بال پوری قوت سے تھنچ اور انہیں زمین پر گرا کر جوان کی دھلائی ''میلے چیکٹ'' کیٹروں کی طرح کر ڈالی تو دھڑا دھڑا اور انہیک کیٹروں کے ساتھ ساتھ سونیا کا وہ سارا پیار بھی جھاڑ دیا جوان کے دل پر گرد کی طرح جم رہا تھا۔ مجاڑ دیا جوان کے دل پر گرد کی طرح جم رہا تھا۔ تاریکن آپ نے وہ گانا تو ساہوگا جس جس

گلوکار بڑی مترخم آواز میں کہتا ہے۔ بل بل کیا جھ کو او بر بل میں سو بار بیار ہوتا بیار ہوتا موبار بیارایک بی الڑی سے کرتا ہے مگر یہاں سو

بار کے بیار میں سوبار ہی لڑکی الگ اور شی ہوتی

ہے، صور ہے چارہے دلبر جائی کا بھی نہیں وہ تو خودا ہی اس بھاری پر پریشان ہے، بہر حال آگے برطح ہیں ان کے تیسرے عشق کے حادثے کی طرف جو بے ضرد اور معصوم سے دلبر جائی نے ایک جائی ہی جائی ہے اس بھات کے طالبعلم تھے جب پٹاور سے مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر بٹ کرکے آئے والی اس پٹھان پری وش مائیگر باری جوئے سفید وگلائی چرہ تھا جے معصومیت کے ہوئے سفید وگلائی چرہ تھا جے موسلا دھار بارش اور نحائے کیا کیا کہا کہ وال

دیکھتے ہی دلبر جانی کے اندر عشق کی آندهمی طوفان موسلا دھار بارش اور نجائے کیا کیا کچھ اوٹ بٹانگ ہونے لگا تھا، دل میں جیسے کوئی اور هم مج گیا تھا گویا، دس گیارہ سالہ دلبر جانی جب تک

ادهرآ ية قارين كرام، ان يمليك يه ہیں مسردلبر جانی جن کی مبی ہے کہانی ، مرآ ہے کو محقراب سنانى ، كيونكه آئى بعيدسهانى اورآپ نے یقینا ہو کی منائی، تو چلئے شروع کرتے ہیں کہانی، ان کے بھین سے بی شارف کیتے ہیں لیکن ایک منٹ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کا صرف نام بی دلبر جانی مبین بلکه بیجر بھی بوری يوري دلبرول والى ہے اور ان كا اليه بيرے كم البيس اين اس كزوري ير بالكل بهي اختيار لبيس، آب بھی احتیاط سے نے کر پڑھیئے گا کہیں آپ کی خوبصور لي د ميم كريه چرسے چسل نه يوس، اي وے دلبر جی کوعشق کا لاعلاج مرض اس وقت لاحق ہوا جب وہ ابھی زمری جماعت میں تھے، جران ہورے ہیں نال جی بال آپ کی طرح ان كى والده مخترمه كامنه بهي شاك عد كطاره كيا تعا جب جو الدولرن يرين كران كران كرام كها تقا مي روزانداينا في باكس اى طرح ايل ( مھی) کلاس قبلو عائزہ کے ساتھ شیئر کیا کروں

W

W

W

0

m

"كيول آخر-" والدومحرّ مدنے غصيلے ليج لوجھا۔

یں ہو چھا۔

الا تو تلی زبان میں جواب آیا، دھت تیرے کی، یہ اور کی زبان میں جواب آیا، دھت تیرے کی، یہ ہوئی زبان میں جواب آیا، دھت تیرے کی، یہ ہوئی نابات، والدہ صاحبہ نے ان کے اس جواب کے جواب میں جو جوتے انہیں لگائے ان سے ان کے دماغ میں بحری ساری محبت آتھوں اور ناک کے دماغ میں بحری ساری محبت آتھوں اور دمراشد بددورہ انہیں اس وقت پڑا جب وہ آٹھ مال کے تھے، گلی میں فیضان اور دلبر جانی کے ساتھ کئے کھیلی ہوئی سونیا نے جب فیضان کے ساتھ کئے کھیلی ہوئی سونیا نے جب فیضان کے مقابل کے حقے، گلی میں جوجانے جب فیضان کے مقابل کے حقے، گلی میں جوجانے براپنے حصے مقابلے میں ان کی جمایت کی اور پھر ایک دن مقابلے میں ان کی جمایت کی اور پھر ایک دن مقابلے میں ان کی جمایت کی اور پھر ایک دن

منا ( )ستمبر 2014

صرف لڑکے تھے نہ کوئی فی میل فیچیر اور نہ کسی اور لڑکی کا جھنجھٹ، وہ صنف نازک سے بدکنے لگا تھا،اے مجھ ہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے محبوں ہے گندھے دل اور اس میں صنف نازک کو د کھے کر انكرائيال لينے والے زم كرم جذبات اور في الفور الذآئے والی مدردی کا کیا کرے، ایبانہیں تھا كددلبر جاني كوني آواره ،لفتكا يا نظر بازقهم كالزكا تقا بلكه وه توحس كى عميداشت اور قدر كرنے والا مخلص سابنده تفاجولا كيون كي "اوچين" ادادن كو بھی ان کی''اجھاتی'' جان کرایے معصوم سے دل کی ساری محلصی اور محبت ان بر مجھاور کرنے لگتا، لین ہر بار بدلے میں بوی بے دردی سے اس ے دل کے عوے عالم ہے کردیے جاتے۔ اے ہاری سادگی مجھو یا نادانی کہ جو بھی بس کے ملا اس سے دوئ کر لی

W

W

W

m

"زبيره آئي، زبيره آئي كمال بي آب؟ " آوازي دي بولي وه دوشيره عين اي جگہ بیج کئی جہال زبیدہ بیکم (دلبر کی والدہ) اسے "مضمون" كر في لكاني جهور كرخود بزى لين نظی تھیں ،اس خوبرونو جوان اسپراے دلبر کی نظر کا ملنا تفاكه ..... بي إن وبي جوآب مجھي، عشق كا ایک اور افیک اور دلبر جی ایک بار پھر جاروں شانے جت، تعارف کے مراحل طے ہوئے تو یت چلا کہ برتوایے شے بروسیوں کی اوک ہے، بس چرکیا تھا دلبر جالی نے ایکے بی روز اینے پیروں کی بڑی افردکی کے ساتھ سیرھیاں ير محته ويكها، وه ألبيل روكنا حابتا تفاحر روك میں یائے ،ان کی اور اس دوشیرہ کی جس کا نام نيلوفر تفا چيس آپس مين يحق محين بس درميان میں ایک چھولی می دیوار تھی جسے بھاندنے کی ہمت دلبر جانی بھی ہیں کرسکا، بس پھر کیا تھا ایک

سلسله چل لکلا وہ زور حجیت پر جاتا اور نیکوفر مكرات موئ اين حيت برآ جال، يجين اور الوكين كي محبت أيك طرف مرجواني كي عمر كابيه يبلا مرتوز بلكه تابوتو وقسم كاعشق با قاعده فيلي مرتبه موا تھا، جس میں دلبر کی ظرف سے ڈرے سیے کہے میں شرمایا لجایا اور ڈھکا جھیا سا اظہار محبت جبکہ نیوفر کی جانب سے بیانگ دال اظہار، اقرار، تول وقرار، وعدے وعیداور نجائے کیا کیا کچھتھا، اظہار واقرار کے مراحل طے کرنے کے بعداس سے میلے کہ دونوں کے کھر والوں کو پید چلایا اور ہاری پنجائی فلموں کی ظالم ماؤں کی روح کسی كرج برهك كے ساتھ بيدار مولى مولى ان دونوں کی ماؤں میں ساعتیں نیلوفر کارشتہ اس کے کزن کے ساتھ طے یا گیا، پینجرآغازنبیت کے دنوں میں تو اس نے بوے داسور انداز میں دلبر کو سائی تھی مگر پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی اصلیت یرلوٹ کئی، اب تو وہ دلبر کے سامنے جان ہو جھ کر بہروز (معیتر) کانام لیتی اوراسے جی جان سے كرجوى لئے ہوئے تھا۔ جلانے کی کوشش میں ہمہ وقت مشغول رہتی اے يبته تقا كه دلبر جاتي أيك نهايت بني كمز وراور بزدل ساحص ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی رسک بھی تہیں لے گا، دلبر نے اس کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھالیکن

ہوئے انجام پذریہوا۔

اندر ہی اندروہ کسی سلتی لکڑی کی طرح مل بل جاتا

ر ہا، بالآخر نیلوفر کی شادی ہو گئی اور یوں یہ تصہ

عشق بھی اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے

"آئية نال دلبر بمائي اندرآئي-" كل یعن تغمانہ نے الہیں اپی سنگت میں لا کر ڈرائینگ روم بل بشاديا\_

(ار سوري) آپلوگ سوچ رے بول ے کہ یہ ایک دم بھلا اب میں کہاں پھنے گی آ 2014

جناب آیئے بتالی ہوں، یہیں سے تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے باقی سب تو چھی اتساط کا خلاصہ تھا جوآپ کے قیمتی وقت کے پیش نظر مخضراً سنا ڈالا اب معصیل ملاخطہ و، بید دلبرجی کے فی کام کر لینے کے بعد کی بات ہے جب اماں کو بھی ماموں جان كي المراه عرب إجاف كاشوق ير آيا، مر يحص الكياره جائے والے دلبركى بھى فكر تكى اس فكر كا حل انہوں نے یہ نکالا کہاسے استے عرصے کے لے کرا چی این چھوٹی بہن فریدہ کے پاس میج دیا كديج كادل لكارب اور ادهر دلبرجى كواية "دل لگ جانے" كائى تو در تھاجى كى دجے دہ انکار کرتے رہے مراماں نے ان کی ایک نہی اور البین صادق آباد سے کراچی آنا پرااور اب خالہ کی یہ چھوٹی بٹی جو اتن بھی چھوٹی نہیں ہے۔ البيس اين جمراه ڈرائينگ روم ميں بٹھا کر کئی فيے اب آگے برطیعے، فریدہ آئی، فینی مینی قراۃ العين، تعمان عرف تومي اور تحريم عرف مي باري باری آ کر ای سے طے، استقبالیہ انداز برا

" فی جانفوے کہ کہ جلدی سے جائے یانی کا بندوبست کرے بھی آج دی سال کے لعدمير عدابرني مارے كركاراه كا بعطے مجوري من سي يرآيا لو-" آئل في محبت مجري تظرول سےاسے دیکھتے ہوئے این بدی بین کے

نام سندير جوايا، چند منك بعد كولى السام سے لواز مات اس کے سامنے رکھ کر سلام بڑتے موئے فورا فرارا فتیار کر گیا، جبکہ دلبر نے نظرا کھا کریہ بھی دیکھنے کی زحمت نہ کی کہ آیا تھو (نین

تارا) آج مجى اتى بى محى مى يا مجر ..... دى سالوں میں یہاں بہت کھ بدل چکا تھا، نومی

سال بعركا تقاجب دلبرنے اسے آخري بار ديكھا تما ، کی کی بیدائش تو اس کے بعد بی ہوئی البتہ تھو،

مجت کی شدت کم کر لو

نینی اور نکی کو وہ خوف جانتا تھا، آخری بار جب خالہ نے صادق آباد کا چکر لگایا تھا تے تھونے اسے سنہری نیوں کے تیروں سے دلبر کو کھائل كرنے كى يورى كوشش كى يا شايد دلبركو بى ايا لكتا تھا ببرحال برتو شكر مواكر فريده آئي چنددن كے قیام کے بعد چلد ہی واپس لوث سیس ورنددلبراو كب كان تيرول كى نذر موچكا موتا\_

W

W

W

a

S

0

C

Y

C

O

مستورات سے ڈر کگ مین سو سات سے ڈر کلیا اس کے شمر کو جانے والی ہر ہات سے اور کا كى نے ليك ليك كريوے شاعراندانداز میں بیشعر پڑھاتوا بی جاریانی پر کیٹتے ہوئے دلبر نے دراساسراویراشا کر إدهرادهرد يكها، جلدى ال اسے بڑے سے محن کے کوتے میں دیوار کے قريب جارياني يهيمي زوروشور ت تاليال يمتى، عى اور فيني نظرة للين البنة شعر يرصف والى مستى نظرنه أسكى اور دلبرائي بم عمراس متي كوديكمنا بعي مہیں جا ہتا تھا، بلکہ دو تو خود سے تین اور یا بج سال چھوتی عی اور فیٹی سے بھی احر از برت رہا

وہ میرا ہے جو تکاموں میں حیا رکھتا ہو ير قدم ساتھ على عزم وفا ركھتا ہو ناز میں اس سے افوادل تو شکایت نہ کرے ہر مم سمہ کر بھی ہننے کی ادا رکھتا ہو ایک اورشعر اور پھر حاضرین و سامعین کی وحرا وحر بین جانے والی تالیاں، اس بار ولبرنے آ تھ سالہ می کو بھی تالیاں بجاتے دیکھا، بھلااسے شاعرى كى كيا سجها بھي .....؟ ياغ کي لو رسي کر لو

بنسائے کواس کے ارد کردمنڈ لائی رہتی۔ "اگر جوامال کواس عشق کی خبر ہو گئی تو پہلی محبت کی طرح اس بار بھی جوتے مار مار کرمرے عشق كي بعوت كم ماته ماته مركم بال بعي ا تاروے گا۔ " بی سوج اسے کی بھی قیم کے اظہاریا پیش قدی سے بازر کھے ہوئے تھی پر کیا كرين جناب عشق لوعشق بوتا بابنا آب منوا لينے والا ، خير اس بار دلبر نے بھی اسے مبر ک حدول کو یار کرتے ہوئے زبان بندر کھے اور دل كى بات دل يس بى دبانے كاسم اراده كرليا تا، الوديمية بين كداب عثق جيتاب يادلبر .... **公公公** 

صادق آبادوا پس منج اسے ایک ماہ ہوئے والاتفا مراس سنك دل حسينه كى يادهى كه بيجها بى فلہ چھوڑ رہی تھی، امال نے اس کی ادای اور خاموشی کا کوئی خاص نوش مبیں لیا وہ تو شروع ہی سے اپنے اس بے جارے اور سلین سے بیٹے کو الول بي مايوس اور عرفهال سا د يلهن كي عادي مو چی سی ،امال کو کیا خرک عشق کے روی اور بار ہا اس ہوئے اس معموم سے دلبر جانی کی حالت الل عن اليي كيول عي؟ وه دوسر الأكول كى طرح فلرا تقودي نال كرتا تفاجوات فرق عي درا بلکہ وہ تو ہر بار پورے دل اور جی جان ہے ایکے کے ساتھ بے لوث اور بے غرض مجت ملک ایمانیداری کے ساتھ کرتا تھا ای لئے بھی ك الرك ير زيردى يا دهر لے سے ايل محبت موسيخ كاكوسش بيس كى بلكه بميشه برولى دكهات الحيك بات دوسرے كى مرضى ير چيور ديا اور جب كوئى اس محكرا كرآم يده جالى تو وه مع والى حالت بنائ اداى كى بكل اور هر فأمهيني بلكهمال جيكا بيضار مهتأ بميكن اس بإرالله الل كواس بررحم آبى كيااى لئة اس كے سوك

کے دورانیے کوزیا دہ طویل میں ہوتے دیا، بیمت مجھے قارین کہاس کی محبت نے کوئی معجزہ دکھا دیا تھا بلکہ در حقیقت اسے ایک میڈیکل سٹور کے میڈیس سلار کا حثیت سے بہت ایمی جابل كن حى ، جس من من موكروه الييخ سابقة عشقول ك طرح تفوكو بهى قصه بارينه بحضة لكا مكربياس كى

公公公

W

W

W

O

C

8

t

C

"میں کھیلیں جانتی اس بار میں بھی تیرے ساتھ کرا جی چلوں کی اور ہم پورا رمضان وہیں كزار كرعيد كے بعدى لويس مے بس-"امال \* نق باته الله الرحميد الدازين فيصله سنايا لو دلبركا ا نكار كے لئے صلنے والا منه كھلا عى ره كيا، پيچيلے كئ دن سے امال اور اس کے مابین ضد چل رہی تھی، امال اس بار دلبرسميت رمضان اورعيد فريده آني کے ہاں کرنے پرمعرفیں جبکہ دلبرایے دل کے احوال کوامال سے چھیانے کی خاطر انکاری می، مبادا وبال مفوكو ديكه كراس كى آتليون يس بط التصفي والے ديتے اور در آنے والى محريي المال د مي ليس اور ويس اس ير لاتون، مونسول اور لأخيول كى برسات مونے كي، اتني مشكل تي تو وہ اس ظالم کو بھولنے میں کامیاب ہوا تھا اب پھر سے وی ڈرامی؟ مراووے امال کے سامنے اس کی مند بھی چلی تھی کیا جواس بار چلتی؟ چند ہی دنوں بعد وہ کندھے پر دوائیوں اور کیڑوں سے برے بیگ کے ساتھ ساتھ منہ بھی لٹکائے امال كماته أتيش ربيفا بإياكيا

ب دن بھی مبارک ہے مو آ کے گلے سے پر ہم سے ذرا بس کے کہو رمضان مبارک رمضان كا جائد نظرة كيا تفا، وه سب اس وقت چاند دیکھنے کی غرض سے چھت پر چڑھے منا (225) سند 2014 " می مجھ نبیں بس میں ایسا ہی ہوں۔" دکبر نظري جاتے ہوئے كہا۔ الے، بس میں ایا ہی ہوں۔" نفونے یکی آواز میں اس کی قبل اتاری۔

' بيركيا بات ہوئی بھلا؟ ديکھو دلبراينے كھر میں آپ ایک اکلوتے تھے جیبے جاپ ادر الگ تفلك رہے تو بہآپ كى مجوري هي مراب يہاں ایا ہر کر بہیں ملے گا کیونکہ مارے کھر میں کوئی اداس یا الگ رہے یہ میں ہر کر کوار ہیں ، یہاں جیے ہم بیں ویے ہی آپ کو بھی مل مل کررہنا يرف كا، آفر آل آئل جان اين اللوت سيوث كا دل لكانے كى دمه دارى جنيس سوني كر كئي ہیں۔"اس نے دونوں ہاتھ لڑا کا عورتوں کی طرح كمرير تكاتي موئ خاصى لمى تقدير كروالي تودلبر نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کراسے دیکھا، اتنی ہی بات کے اختام برسائس چول جانے کی دجہے تیز تیز سانس کیتی مونی سنهری آعمون اور رسی رنگت والی وه الزک لفنی بیاری لگ ربی همی کونی اس سے دلبرے یو چھتااس نے اپنی مرحش دھر کنوں كوسنها لنے كے لئے نث سے نظريں جماليں۔ " " بنیں ہر کو بنیں، بالکل بھی بنیں پھر اس

تكور عشق كا ايك اور دوره، اس بار من سه میں یادں گا۔" اس نے خود کو سرزش کرتے ہوئے آ جھیں جھیک کرسر جھٹکا مراب کیا کیا جا سكنا تفاجي؟ اب تودير موجي هي-\*\*\*

المال اليس دن كے لئے عمرے ير كئي تيس، يهلي ايك مفتے كے بعد باتى دن لئى جلدي ير لكا كر اڑ گئے، دلبر کوانداز ہ ہی نہ ہوسکا اسے خرتھی تو بس اتن كدوه اين اس نك كهك، چيل اور قدرك احمق ی خالہ زاد کے عشق میں پور پور ڈوب چ

ے، جو ہر وقت اس کا دل بہلائے اور اے منا (224) مستنب اللہ 2014

کل یس ایس رہوں نہ رہوں ابھی سے تم عادت ختم کر لو "واہ واہ واہ شکریہ جناب شکریہ۔"سیرهی پر لا ی بینھی شاعرہ لینی خفو نے ہاتھ کی کوری ماتھ تك لاكر بوے مودباند اور شاعروں والے خالص انداز ميس معزز سأمعين كالشكربيادا كيااس سے پہلے کہ مزید کی شعری آمد ہوتی کرے یہ يرآمهوني فريده آنئ كي آمهوني\_ ''نفو تیرابیژاای غرق آج پھر ہاغڈی جل

W

W

W

مئی ساری۔ " سحن میں چھیلی بد بو محسوس کر کے انہوں نے دور سے بی ہا تک لگانی۔ "الكرباء" تفوف باته مات يرمارت ہی تیسری سرطی سے چھلانگ بھی ماری، پیچھے آنی کی بربراہت جاری می دلبر نے ادھ علی آ عصیں بند کر لی اور سوتا بن گیا۔

\* \*\*

دور دور ريبند باو كيول حضور سا ده ع كولول؟ دس دیو ہویا کی قصور ساڈے کولوں؟ تھونے بھنویں میکاتے ہوئے بالآخر دلبر

شروع میں ایک ہفتہ تو وہ خود بھی اس سے ذرا فاصلے پر ہی رہی مرجب دلبر کی شرافت اور كزيز كومحسوس كى تو جلد عى اين بريائى وب نیازی کے خول کوتو ڑ ڈالا ،ادھر دلبر کا پیا حتیا طاور كريز ابھى قائم تھا، اب بھى وہ جب اس كے کرے کی مفائی کرنے آئی تو اسے چپ جاپ کمراد که کرره نه کی-

"دلبرجی بات کیا ہے آخر لوگ جوان ہو کر بالتمل كرنا اور بنانا سيميح بين ليكن آپ تو ليملي سيمي ہونی بھی بھول گئے؟" تھو پھر سے اسے چھیٹر رہی محى ساتھ ساتھ بلنگ كى جادر بھى درست كررى

يعج اتر آيا۔

کتے ترہے ہوئے ہیں خوشیوں کو وہ جو عیدوں کی بات کرتے ہیں اس کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس نین تارائے گل کے سر پر چیت لگا کرا پی بات بے بات شعر کہنے والی عادت کو پورا کیا اور ساتھ ہی عید کے لئے کیڑوں کا شور مچائی گل پر طنز بھی۔

' دلبر بھائی آپ ہی امال سے لہیں نال کہ
وہ جمیں بازار جانے کی اجازت دے دیں، دوسرا
عشرہ شروع ہو چکا ہے کھر بازاروں کا رش بڑھ
جائے گااوراشیاء کا بھاؤ بھی، جبخر بداری کرنی
ہے تو وقت پر کیوں نہیں؟'' کی نے بڑی بہن کا
ہاتھ نا گواری سے جھنگتے ہوئے بڑی ذہانت کی
ہات کی تھی، وہ جو بظاہر بے نیاز بنا جیٹا چور
بات کی تھی، وہ جو بظاہر بے نیاز بنا جیٹا چور
نظروں سے آئیں ہی دیکھ رہا تھا اچا کے مخاطب
کرنے پر شیٹا گیا۔

" بنیں ..... میں سے؟" وہ بکلا کر

رہ ہیں۔ اگر کوؤں سے کہو کہ وہ ڈھول ہے کہو کہ وہ ڈھول ہے کہا؟" نفوجہن کے برابر ہے کہا؟" نفوجہن کے برابر چارہا کی پر آئیسی، اس بے شکے سوال پر دونوں نے ہونقوں کی طرح اسے شک کی نظر سے دیکھا۔

"ارے جب کوے ڈھول نہیں بجا کے تو تم دلبر کو وہ کام کرنے کا کیوں کہدری ہو جودہ کر ہی نہیں سکتا۔" نفونے بلی تھلے سے باہر کی اس کا بات پر کی نے ابر واچکا کر پہلے اسے دیکھا پھر دلبر سے مخاطب ہوئی۔

"دلبر بھائی اب تو آپ کو امال ج اجازت لینی ہی ہوگی عزت کا سوال ہے آخری اس نے غیرت دلانے والے انداز میں کہ

بیٹے تے جب اچا تک ہی تھونے آسان پر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا چلا کر شعر پڑھا اور پھر تگی کے گلے لگ کر رمضان کی مبار کباد دینے لگی ، امال جہاں اس کی اس حرکت پر ہنمی تھیں وہیں فریدہ آنٹی نے کا نوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میجتے ہوئے اسے اچھا خاصا کوسا تھا،

آنکھیں میچے ہوئے اسے اچھا خاصا کوسا تھا،
فریدہ آنٹی کے ہاں آئے ہوئے آئیں تین دن ہو
چکے تھے، اہاں جب سے یہاں آئی تھیں لگتا تھا
کویا کوئی المی ان کے چہرے پر پھینک کرخود
بھاگ گیا ہو، یعنی کہ اماں جان کی مشکرا ہے ہی
ختم نہ ہورہی تھی جبکہ ادھر دلبر جانی کا امتحان ایک
بار پھر شروع ہو چکا تھا، اسی امتحان سے بچنے کی
خاطر وہ سارا سارا دن اسے ساتھ لائی ہوئی

W

W

W

m

میڈیسنز سپلائی کرنے نکل جاتا اور شام کو جب نین تارا سے سامنا ہوتا تو وہ صبط کے کڑے مراحل سے گزرتا خود کو کمپوژ ڈ کرتے ہلکان ہو جاتا۔

وہ ایک بار بھی نہ آیا ملنے ہم سے
اور یہ چاند ہے کہ پھر آ گیا
اس کے قریب آگر شعر پڑھتی ہوئی نفونے
ترجی نگا ہوں سے اسے دیکھا، نگا ہوں میں کوئی
شکوہ مجلا تھا یا دلبر کوئی محسوس ہوا۔

موہ پواھایا دہروں موں ہوا۔

درمضان مبارک ہو دلبر۔ ' چند ساعتیں اس کی طرف سے پچھ سننے کی منتظر نین تارائے بالآ خرخود ہی کہا، دلبر کواپنا نام اتناصین بھی نہیں لگا بلکہ اسے ہمیشہ اپنی اماب سے فکوہ ہی رہا تھا کہ اس نے اس کا نام دلبر جانی کیوں رکھا ،ای نام کی تا شیر تھی شاید کہ وہ اس عشق لا حاصل کے مرض تا شیر تھی شاید کہ وہ اس عشق لا حاصل کے مرض میں جنال ہوا لیکن اس لیے تھو کے منہ سے من کر میں دائیں اس لیے تھو کے منہ سے من کر میں دائیں۔

میں جنال ہوا لیکن اس لیے تھو کے منہ سے من کر میں دائیں۔

میں جنال ہوا لیکن اس لیے تھو کے منہ سے من کر میں دائیں۔

میارک ہو۔ ' جوایا مبار کیا ددے کر دہ جلدی سے مبارک ہو۔ ' جوایا مبار کیا ددے کر دہ جلدی سے مبارک ہو۔ ' جوایا مبار کیا ددے کر دہ جلدی سے مبارک ہو۔ ' جوایا مبار کیا ددے کر دہ جلدی سے مبارک ہو۔ ' جوایا مبار کیا ددے کر دہ جلدی سے

کتنا بھلا لگتا ہے تیری کلائی میں محبت کا تخفہ کاش میں بھی کوئی محبت کا تخفہ ہی ہوتا

''دلبر بیٹائم اب ماشاءاللہ شادی کے قابل ستائیس سالہ جوان اور برسر روز گار ہوتو میں نے تہماری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔'' امال نے نیا شوشہ چھوڑا۔

''امال شاري؟ ليكن ......'' ''

''جپ ٹالائق دیکے تہیں رہا کہ ابھی میری
بات پوری تبیں ہوئی۔' دلبر کی بات کاٹ کراماں
نے دھونس جمائی تو دلبر کی احتجاجیہ بولتی بند ہوگئی۔
'' بیس نے اور تیری خالہ خالو نے فیصلہ کیا
ہے کہ اس چا ندرات کو تمہارا تکان خفو کے ساتھ کر
دیں اور پھر عمیر کے بعد ہی رضتی کروا کر اپنے
ماتھ صادق آباد لے جا کیں۔'' اماں بات پوری
کررہی تھیں اور دلبر نامی غبارے کی ہوا دھرے
دھیرے نظمی چارہی تھی۔

''تو اگلے ہفتے کی رات یعنی چاندرات کو تمہارااور نین تارا کا نکاح ہے تیار رہنااور ہاں یہ میں تم سے یوچھ ہرگر نہیں رہی بتارہی ہوں سمجھے اس کئے کوئی چوں چران نہیں۔'' اماں نے انگی اشا کروارن کیا۔

''امان!' دلبر فرط جذبات سے امان کے گئے لگ گیا۔ ''میں پہلے بھی آپ کواٹکار کرسکا ہوں امان جواس مرتبہ یہ گناخی کروں گا؟'' وہ شکوہ کرتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہدر ہاتھا، لیکن پھر پچھ خیال آنے پر چونک کرسیدھا ہوا۔ ''کیا تھو کو اس بارے میں پچھ بتایا ہے؟'' اس نے استفسار کیا۔ اس نے استفسار کیا۔ ''بین اور اس کو بتانا اتفا ضروری بھی نہیں ابھی۔'' بال نے بے نیازی سے کہا۔

W

W

W

S

0

C

e

t

Y

C

0

المال ہے جانا کے اسے کہا۔ دونہیں امال بہت ضروری ہے اسے ابھی سب چھ بتانا ہے سب کو، اپنی کمزوری کا بھی۔'' وہ برد برداتے ہوئے کمزوری کا نام سن کر جیران و پریشان ہو جانے والی امال کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود ہا ہرنگل گیا۔

公公公

عید آئی ہے بوی دھوم ہے اس بار گر کتنا ویران ہے اس بار بھی گھر تیرے سوا تیری ہستی کے سوا مانگ کے کیا لین ہے؟ ام نہ مانگیں گے کوئی اور ٹمر تیرے سوا چند گھنٹے بعدان کا نکاح ہوجانا تھا، دلبری روح پر مسرت کے ساتھ ساتھ ایک نادیدہ بوجھ بڑھتا ہی جارہا تھا، جبہ نھواس کے برعکس بردی خوش اور مطمئن تھی ہمیشہ کی طرح چیز چھاڑ کرتی خوش اور مطمئن تھی ہمیشہ کی طرح چیز چھاڑ کرتی آتے جاتے اشعار کی ٹانگیں تو ڑتی اور چیلے چھوڑتی ہوئی۔

"جب اسے پہتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے وہ فخص پہلے بھی کئی لڑکیوں کا اسررہ چکا ہے تو .....؟ وہ ایک بل میں انکار کر دے گی اور اگر میں یہ بات خود اس کو بتاؤں گا تو شاید وہ کسی کھلے کے ساتھ میراسری پھوڑ دے۔ "ولبرنے بے دھیاتی میں ہاتھ اپنے

مب لوگ کہیں بنس کر عید مبارک عيد مبارك عيد مبارك قارئين آپ كوجهي ميرى طرف سے بہت بہت عيد سعيد مارك، چلیں جی اب ہوئی دلبر جائی کی برکھائی اختام یذیر اوراب اتنابولنے کے بعد مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی ذراعید کی خوشیاں سمیٹ لوں اور آب بھی چل کرعید منائیں، آھیں شاباش کیا کہا عید گزر چی ہے کوئی بات مہیں جناب خوشیاں بانش اورخوشیال عمیش گھر دیکھیں ہو دن عیر ہی

W

W

W

C

نظرآ چکا تھا اور دلبر کا چاند تو اس سے ایک قدم کے فاضلے پر کھڑا تھا۔

" میں وعدہ کرتا ہول نفو کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص ہی رہوں گا اور اب جو مجھے میری محبت بل ربی ہے تو یہ میرے آخری عشق کی پہلی عید ہوگی ،اب اس کے بعد کمی اور کے ساتھ عشق مہیں ہو گا ہر عشق اور ہر عید بس تہارے ساتھ .... تمبارے نام ۔"اس کے باتھ تھامے وہ پورے جذب سے کہد دیا تھا،عشق، زندگی، وفا اورعيدسب ان دوني ريوانول كود كي كرمسكرات ہونے ان کے کردر ص کرنے گا۔

الطلح چندمن میں وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتی " آب ہنسی کیوں؟" دلبر یو چھے بنارہ نہیں '' آپ کی حمانت پر۔''فورا جواب آیا۔

'' ظاہر ہے جو مخص اپنی محبت کی سجائی مخلصی

اورایما نداری کوائی خامیاں اور کمزوریاں کمے گا

وہ احتی ہی ہوگا۔'' پرسکون انداز میں کہتے ہوئے

"مانت؟" ووسمجماليس-

روا میں ہا میں آپ کہاں بھا کے جارہ ين قارمين كمالى حقم ميس مولى، پلچرا بھى باتى ہے میرے دوست، اب تک اپ نے تھو کے اشعار يره من اب درااينديدايك غول ميرى طرف سے بھی پڑھ لیج جوآپ کے اور مارے سمیت مجھی کے لئے ہے مرسوٹ سب سے زیادہ دلبر اور تفوجی بر کرر بی ہےاس وقت ، تو جلیے ای سین ک مناسبت سے غزل عرض کرتی ہوں (اصل میں نفوجی کو دیکھ دیکھ کر ہمارا بھی سویا شاعر بیدار

ووسلرانی تظرول سےاسے دیکھنے لی۔ " دلبر!" نيار مين بزي حلاوت تھي۔ "بين آپ كا آج بول اور مستقبل، ماضي میں آپ کی کے ماتھ کیے رہے اس سے بھے نرق میں پڑتا، ویے بھی ہر محص شایداتنے یا اس ہے جی زیادہ افیر چلاتا ہے این زندگی میں بس بنانے کا حوصلہ بین رکھتا، مرآب میں بہ حوصلہ ہے،آپ بہت کھر ہےاور شفاف انسان ہیں دلبر اس لئے بیسب بتانے کی صت کررہے ہیں ورند فكرث كرتے تو نہ بتاتے اور بدكيا كہا آپ نے کہ مجھے اختیار ہے تیلے کا؟ محبت میں اختیار ہیں رہتا دلبر جی اور میں آپ سے محبت کرئی ہوں۔ دہ بڑی نری سے بولتی ہوئی اقرار کررہی تھی، دلبرتو بدا قرار من کر گنگ ہو گیا تھا گوہا، وہ کہنا جا ہتا تھا کہوہ بھی اس سے عشق کرتا ہے مگر دوآ نسولڑ ھک کراس کے قدموں کی زمین پر گر ہے،عید کا جاند

كوشش ميں لال بھبھوكا ہو رہى تھى، جي مال بيہ آ دازای کے منہ سے برآ مدہوئی تھی اور پھر جواس کی ہلی جیموئی تو جاندارنقرئی قبقہوں کی جلترنگ جارسو پھیل کئی ، تفوہستی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہر ک ہو چی ھی۔

" بھلاالیامیں نے کیا کہددیا؟" دلبرکواہے الفاظ مرشبه بوالجرخفو كي ذبني حالت يرب ہوئی سیدھی اور سیرلیں ہو چکی تھی۔

'''وہ ……'نین تارا مجھے آپ سے ایک بات كرنى تھى۔" خشك ليون يرزبان پھيركراس نے کہنا شروع کیا وہ یائب چھوڑ کر میض کے ساتھ ہاتھ رکڑئی ہمہ تن گوش ہوئی تو دلبر جانی نے بجین سے لے کراب تک کی ساری رام کھا اس کے گوش گڑار کر دی۔ ''میں نے بھی کسی کو دھو کیر دینے کی کوشش

سر برر کھ کریائے کی مروسے مملوں میں بانی بھرتی

نین تارا کود میما جواس وقت بھی۔ میرا سوہنا مجن گھر آیا عید ہو گئی میری

مجھے جاند نظر آیگیا مبارکاں مبارکاں

ہوئے اسے بکار ہی لیا، پہلی باراس کے منہ سے

اینا نام س کرنفوتو ساکت ہی ہوگئی، کسی تیچو کی

"نفو" اس نے تمام ہمتیں جمع کرتے

کی کردان کررای هی۔

W

W

W

m

نہیں کی تھی نھو بلکہ میں دل سے مخلص تھا اور آج جب تمہارے ساتھ نکاح ہونے جارہا ہے تو میں مہیں بھی دل کی مجرا ئیوں اور سچائیوں کے ساتھ اینانا جاہتا ہوں دھوکے میں رکھ کرمبیں، اسی کئے تهبیں سب کچھ صاف صاف بتار ہا ہوں کہ یہ مجھ میں ایک کمزوری اور خامی ہے جھے تم ایک بیاری کہ سکتی ہو جوآج تک مجھ پر حاوی رہی ہے میکن اس باراكرتم ميراساته دوكي تو موسكتا ب كرميري اس بہاری سے جان چھوٹ جائے، فیصلے کا ممل اختیار ہے تہمیں ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، اگرتم انکار كرنا حا مولو ..... "برى سنجيدكى سے كہتے موتے دلبر کی زبان کو ہر یک لگ گئے ، آنکھیں جرت کی زیادنی سے تھٹنے کو ہو کئیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ

" مجررررر ..... كى آواز يراس في جمكى نظریں اٹھا کر نفو کی طرف دیکھا جوہلی رو کنے گ

الیمی تمامیں پڑھنے کی عادت ابن انثاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگذم..... 🕁 ونیا گول ہے .... ا آواره گردگی دائری ..... ابن بطوط كے تعاقب ميں ..... علتے ہوتو چین کو چلئے .... گری گری مجرامیافر ..... خطانثاتی کے .... بتی کاک کوتے میں ..... ۱ عاندگر ..... ول وشقى ..... لا بورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا بور نون نمرز 7321690-7310797

ب بل بر باعت سعید مبارک اے دوست کھیے بھی یہ عید مبارک ہر رات گزرے مسراتی سنگناتی جے تو جاہے وہی آ کر ملے جھے ہے جے تو سے وہی نوید مبارک ہر مخص ہر منزل ہر خوثی ہر سفر ہر خیال ہر آردہ ہر امید مبارک وہ چرہ جے ریکھنے کو ترسیں آنکھیں تا عمر الل رخ روش كى ديد مارك جہاں میں جھری خوشبو مہلے تیرے گھر

منا (228) منا (228) منا (2014)

ير روش دن کي اميد

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

公公公

### رحمت يا زحمت

W

W

W

اسكول اوركائي سے نكل كر وہ بھاگ جاتا قا، به مشكل لى اے قرد كلاس بيس پاس كى ، محلے كى لڑكياں اس كے اور اس كے دوستوں سے نالاں، بدتميز، بےكاراور بدزبان تھا۔ جب اسے سدھارنے كا برطريقہ ناكام ہو گياتو ماں باپ نے فيصلہ كيا كداب اس كى شادى كى جائے تاكہ اس ہر ذمہ دارى ہڑے اور وہ بدلے، يہ جويز كارگررئى اوروہ كانى حد تك سرهر بدلے، يہ جويز كارگررئى اوروہ كانى حد تك سرهر بدلے، ايك سال بعد جب اسے چاندى بينى بيدا ہوئى تو اس كے باپ نے بى كو كود بيس اٹھا كركما تھا۔

''بیٹا! بیٹیوں کے باپ سر جھکا کر چلتے ہیں۔' اوراس نے واقعی سر جھکا دیا تھا۔
تب اس نے ای سے پوچھا تھا۔
''ہر کوئی بیٹوں کی تمنا کرتا ہے ای! کیا بیٹیاں ہری ہوتی ہیں؟'
''ٹابیٹانا۔۔۔۔'' ای نے کہا۔
''ٹیٹیاں تو بہت بیاری گئی ہیں بس ان کے نفییب کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ بیٹیاں دے تو اس کا نفییب بھی اچھا کھے اور بیٹیوں کی وجہ سے ان کا نفییب بھی اچھا کھے اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کواس کے سسرال والوں کے اس کے ماں باپ کواس کے سسرال والوں کے اس باپ کواس کے سسرال والوں کے اس باپ کواس کے سسرال والوں کے اس بیٹی بیٹیاں دیا ہیں کی ہودیا ہوگھا کر چلنا پڑتا ہے تا میری بی ای'

 $\Delta \Delta \Delta$ 

نصف بهتريا بدرتر

### بعكارى

"الله تمهارا نصیب بھلا کرے وڈیری!

فیرات دے کرجا۔"

"شیں وڈیری نہیں ہوں ، معاف کر مائی!"

"الله تیری بیٹی کوامتحان میں پاس کرائے،

پول کے کھانے کے لئے پچھ دے جا۔"

بیٹی ، روزانہ اسے لینے آئی ہوں تو روز تمہیں

فیرات بھی دوں؟"

"اللہ تجھے بیٹا دے گا، پچھ دے جا۔"

"اللہ تجھے بیٹا دے گا، پچھ دے جا۔"

"اللہ تحفی میں غیرشادی شدہ ہوں۔"

"اللہ کے نام پر ....."

''وہ سامنے البخی تمہارے بچوں کالفکر کھڑا د کچے رہا ہے، اس دن کی طرح تمہیں پچھے دوں تو' بعد میں ریبنجی یلغار کردیں۔'' ''مولی بھلا کرے گا، روٹی کے چیے دے

''اتنی ہٹی کئی ہو اور جوان بھی ہو، چلو میرے ساتھ، جھے گھر کا جھاڑو پوچا کرکے دولؤ کھانا بھی دول گ اور پیے بھی۔'' ''اللہ سکھی رکھے گا، خیرات دے دے لی

۔ دختہیں سائی نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا بس ایک ہی رکارڈ لگائے ہوئے ہو، صحتند ہو، کام کیوں نہیں کرتی۔''

''خیرات دے دے کی لی۔'' '' دفع ہو جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، کہیں مجی تھوڑی می دہر کے لئے رکوتو فقیروں کی یلخار تاک میں ہوتی ہے۔'' تاک میں ہوتی ہے۔'' ''تیرابیڑاغرق ہو، نہ دے خیرات۔''

2014 منا (231) (231) منا (231)



کو بددعا دے جو کہ تبول ہوگی مگر ان کی جان چے جائے گا۔"

اب خاندان کے افراد ایک جگہ جمع ہوئے کہ آخروہ بددعا کیا ہوئی جا ہے؟ تب اچا تک ان کی بڑی بہن جو عورتوں کی مرشد والی کدی کی گدی تشین اور انتہائی نیک اور عبادت گزار خالون تھیں انہوں نے با آواز بلند کہا:

''میں اپنے بھائی کو بددعا دیتی ہوں کہ اللہ اسے سات بیٹیاں دے اور پھر بیٹا دے گا۔' مانی اماں کے بقول، نانا ابا کی مہلی شادی اب کے ساتھ ہوئی، آئیس اور تلے تین بیٹیاں ہوئی، نانا نے دوسری ہوئی، نانا نے دوسری شادی کی اور وہی تین بیٹیاں پھر کوئی اولا رنہیں، شادی کی اور وہی تین بیٹیاں پھر کوئی اولا رنہیں، انہوں نے آخر تیسری شادی کی تو ایک بیٹی ہوئی انہوں سے بیٹیوں کی تعداد پوری ہوئی، پھر اوپر تلے بیٹی سے ہوئے۔ اوپر تلے بیٹی سے ہوئے۔

پائلیں کہانی کتی مجی تھی مگر جب سارے بے ہی تھی مگر جب سارے بے ہی کا کتی ہے تھی مگر جب سارے بے ہی تھی کا بیانی بار بار سنتے تو صرف وہ چیخ کر پوچھتی تھی:

"نالی امال! بیٹیاں ہونا بددعا ہے؟"

بچپن سے آج تک بیسوال آج بھی آج
کل کے حالات دیکھ کربار باراس کے ذہن میں
موجی ہے۔

موجی ہے۔

در نی

''بیٹیاں ہر دعا ہیں کیا؟ اس معاشرے میں؟'' بجین میں اس کی نائی اماں نے اس کے نانا اباکے بارے میں ایک قصہ سنایا تھا، وہ ایک بہت بولی درگاہ کے متولی کے بیٹے تھے اور اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولا و نرینہ اور گدی اور گاؤں اور زمینوں کے وارث تھے، وہ شکار اور گھوڑ سواری کے بہت شوقین تھے، ایک بار وہ ایک سواری کے بہت شوقین تھے، ایک بار وہ ایک مرکش گھوڑ اتھا کہ بیٹے پر ہاتھ دھرنے نہیں دے رہا تھا، ای مشکل میں گھوڑ ان کی خور ان کا کہ بیٹے پر ہاتھ دھرنے نہیں دے رہا تھا، ای مشکل میں گھوڑ اور کا کے میان کو میدان پر گراڈ الا مگر بری طرح کا کے کھایا۔

W

W

W

ان کے مصاحبوں نے آہیں ہوتے کیم
صاحب کو دکھایا گر اس وقت تک گھوڑے کے
دانتوں کا زہر زخم میں سرائیت کرگیا تھا اور زخم بگڑ
دہا تھا، ان کا علاج ہوتا رہا گر حالت سرحر نے
کے بجائے اور بھی بگڑنے گی یہاں تک کہ کہا
جانے لگا کہ اب ان کے بچنے کی امید بہت کم رہ
گڑھی، کئی کنال زمینوں اور گدی کے اکلوتے
وارث کی بیرحالت دیکھ کر ان کے والد نے ہاہر
میکموں کے علاجوں کے ساتھ دعاؤں کی کڑ بھی
مہیں چھوڑی، اچا تک گھر کے لوگوں کو کسی درولیش
میکموں کے علاجوں کے ساتھ دعاؤں کی کڑ بھی
دعائیں جھوڑی، اچا تک گھر کے لوگوں کو کسی درولیش
کیا بالگا کہ دہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی
دعائیں جو ل ہوتی ہیں تو ان کو دعا کے لئے کہا
کریا، انہوں نے کہا کہ:

"میں دعا کروں گا اور انشاء اللہ وہ قبول بھی ہوگی شرط بیہ ہے کہ گھر کے لوگوں میں سے کوئی ان

ななな

منا (230 سند بر 2014)

# ماب مرسے سہاب تامہ

مصنف: قدرت الله شهاب

الزام عائد كيا جاتا رما كيمفتي اورشهابي"من بتيرا حاجي بكوتو ميرا حاجي بكوتم" كي نسبت هي اور شهابیه فرقه کا الزام بھی دھرا جاتا رہا کہ تصوف وہ راہ ہے جہاں اینے منہ سے خود دعوے بیس کیے جاتے، ان الزامات اور برگمانیوں کے سلسلے بھی طویل بین اور عقیدت مندول کی بھی کی مہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان افکار کو اپنا معمول بنايا اور فيوض وبركات حاصل كيس\_ مدراه سلوك تو دراصل ايينمن كى كيفيت رجاواور بہاؤ کا نام ہے آپ کا مرشد منی کا مادھو مجمى موتو آپ كى عقيدت وكيفيت اور ايمان و یقین کوتوت حرت انگیزنتائ دے گی۔ كتاب كاانتساب مال جي"عفت ثا تب" حبیب اور نائشی کے نام کیا گیاہے۔

W

W

W

C

C

0

كاب كا آغاز اتبال جرم سے بجب من و جون 1938ء سے ڈائری لکھنے کی طرح دُ الى اورا بني خود ساخته شارك بيندُ مين اك پلنده تیار ہو گیا ، ابن انشاء جوشہاب کے قریبی دوست تھ''انہوں نے دیکھا تو خوب انسے اور وجون ے ڈائری کے آغاز کی وجہ دریافت کی؟ اور بقول شہاب۔

"اس وتت تو میں نے اسے پچھ ند بتایا، البية جوصاحب اس كتاب كا آخرى باب " حجوما منه بوی بات " یوصنے کا بوجھ برداشت کر لیں کے ان براس تاریخ کی حقیقت خود بخو د منکشف red = 61?

پراین انتاء کی بیاری اور آخری ملاقات کا منا (233) سنادر 2014

قدرت الششهاب كانام نهتو ادلي دنيامين کسی تعارف کامختاج ہے اور نہ ہی شہاب نامہ اليي كليق كداد في دنيا سے وابسة لوگ اس سے آگاہ نہ ہول مرمئلہ بیہ ہے کہ اس سخیم کتاب کو ادنی صنف کے کس خانے میں رکھا جائے ، کیا یہ خورنوشت ہے؟ آپ بنتی کہیں گے، کوئی تاریخی دستاویز ہے یا کستان کے سفر کی سفر نامہ ہے تو پھر ممله کماری کی بے چین روح اور چنداجیسی فسوں کاری کو کہال رھیں گے؟ اک انتانی حیاس یوسٹ پر تعینات بیور و کربیٹ کے بے لاگ ٹوکش ومشاہرات ہیں، یا کتانی ساست و تاریخ کی منظر نگاری ہے، وہاں سے واپس آیے تو ہالینڈ اور پورپ کے شب وروز میں صوبیا ہے اوران شب وروز مين آپ كو"عفت" كابا كمال خاك نظرة جائے گاجے باربار يرصنے كوجي جاہ گا، عفت قدرت الثدشهاب جيسے غير معمولي انسان كي غيرمعمولي بيوي اور پھر آخري بات چھوٹا منہ بوي بات، جہال ذکر ہے''نائٹی'' کا، جوراہ سلوک کی طرف اس لامحدود کی طرف سفر کی داستان ہے یہاں آئیں کے تو پھر اٹک جائیں کے بھک جا میں گے کیا ہے تھی ریسونٹر بوٹڈ تحض اک اعلیٰ مائے کا دیب اس درجہ کمال کو بھی گیا کہ مجزے ہونے لگے اس کو خود این جانب بلا لیا گیا؟ كتاب كي آخريس قرآني آيات يرسمل وه ذكر ا تکار ہیں جن کے فضائل و برکات بیان کی سیں

كوكه يه حصه أك متنازعه عي ربا، بيه

"وهسلائي والى مشين خراب موكى ب،كون الفيك كراع؟ مددكردولي في جي إ"

公公公

باس اور جوتا

"اتن پریشانی کیوں؟" " بھی باس نے جینا حرام کر رکھا ہے، صرف اکر دکھاتا ہے، دھمکاتا ہے اور ذکیل كرتا " بهون ..... ضرور نیا آیا ہوگاناں۔" "إل إ مرتم كي جائة بول؟ " بمنى تم في يكي بصلى الس كاكهنائيس سنا "نيا باس اور نيا جوتا شروع شروع ميس تو 182 K

زندکی میں اس نے استے دھوکے کھاتے تھے کہاں کا وجودر یزہ ریزہ ہو گیا۔ مچروہ آیا....اور بوے پارے اس کے مکڑوں کوا کٹھا کیا اور اے ایک خوبصورت جسمے کا روب دے ڈالااور پرسش کی۔ پھراسے توڑ کر''بت شکن'بن گیا۔

**ተ** 

شادی ایک جواہے، اس میں بھی قسمت کا بڑا دھل ہوتا ہے، اب بیرا بن اپنی قسمت ہے کہ شادی کے بعد کسی کو''نصف بہتر'' ملے یا پھر "نصف بدتر۔" (نوٹ:۔ انگریزی میں Better half یعنی نصف بہتر شوہر یا بیوی کے لئے استعال ہوتا

W

W

W

m

公公公

عادت سے مجبور

"لى لى جى زكواة دے ديں، بہت غريب "ارے! زکواۃ سال میں ایک دفعہ دی جالى بادروه بم دے دیتے ہیں تم برطن ماہ بعد زكواة ليخ آجاني مواور يحى كوبهي دردرساتهرلائي موشرم بيس آلي-"دوكروس لى لى جى-"

" تھیک ہے، مدد کرنی ہوں، مہیں سلائی ميري بري بني كوآني ہے۔" '' تھیک ہے، میں تمہیں سلائی مشین لے کر دول کی پھر در در بھیک مت مانگنا، محنت کی کمائی "جي لي لي جي ابدي ميرياني!"

"بى بى جى إزكواة ديدس" "ادے تم بھر آگئيں؟ میں نے كيا كہا تھا؟"

منا (232 شند بر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''اپنے بھائی کی مدد کروخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم '' صحابہ نے عرض کیا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سمجھ

W

W

W

0

C

B

t

م کے کہ مظلوم کی مدد کریں گے گر ظالم کی مدد کس طرح کریں؟'' آپ ایک نے نزمایا۔ ''ظالم کے ہاتھ پکڑلو، یعنی ظالم کوظلم سے روک دو''

رملہ ملک، دھور ہے
انسان اور زندگی
انسانوں کواس کے ہزار ہزار سال کی زندگی بخشی
انسانوں کواس لئے ہزار ہزار سال کی زندگی بخشی
خیال کیا کہ جب اتن لمی زندگی ہوت پھر کیوں نہ
زندگی کا لطف اٹھایا جائے جب بڑھایا آئے گاتو
اللہ کو یاد کرلیں گے، اس پر انسانی زندگی کی میعاد
اللہ کو یاد کرلیں گے، اس پر انسانی زندگی کی میعاد
گفتا کر ایک سوسال کر دی گئی تا کہ وہ اس چند
روزہ زندگی کو ضرور عبادت و فکر عاقبت میں
گرارے کیکن اس کے برنکس انسانوں نے کھاؤ
بیواور مزے اڑاؤ کل تو فنا وہ جا ئیں گے والے
بیواور مزے اڑاؤ کل تو فنا وہ جا ئیں گے والے
مقولے برنکل کیا ہے۔
مقولے برنکل کیا ہے۔

زراحسين، كماريان

اور جولوگ پر بیز گار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگا ئیں اوراس پر چار گواہ نہ لا ئیں، تو ان کو اس درے مارو بھی ان کی شہادت قبول نہ کر واور یکی (لوگ) بدکار ہیں، ہاں جوان کے بعد تو بہ کر لیں اور (اپنی حات سنواریں) جو خدا (بھی) بخشے والا مہریان ہے۔ (سور کا تور)

اور ہم ہر انسان کے اعمال کو (بصورت کتاب) اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز (وہ) کتاب اسے نکال دکھا ئیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، (کہا جائے گا) کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب ہے۔(سورہ بنی اسرائیل)

لوگو! اینے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا ذرار ایک حادثہ طلیم ہوگا جس دن تو اس کود کھے گا (اس دن یہ حال ہوگا) تمام دورہ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جا نیں گی اورتمام حمل والیوں کے حمل کر پڑیں گے اور لوگ بچھ کو متوالے نظر آئیں گے، مگر وہ متوالے نہیں ہوں متوالے نظر آئیں گے، مگر وہ متوالے نہیں ہوں کے، بلکہ (عذاب کود کھی کر) مرہوش ہورہے ہوں گے، بلکہ (عذاب کود کھی کر) مرہوش ہورہے ہوں گے، بلکہ (عذاب کود کھی کر) مرہوش ہورہے ہوں گے، بلکہ (عذاب کود کھی کر) مرہوش ہورہے ہوں گے، بلکہ (عذاب کود کھی کر) مرہوش ہورہے ہوں کے، بلکہ (عذاب کود کھی کر)

حديث نبوي

الله شهاب فرماتے ہیں۔
''اس تمام صورت حال کے پیش نظریہ
کتاب کا ارادہ اور بھی پختہ ہوگیا اس کا مقصد اپنی
تربیت اور معصومیت کا ڈھول پیٹ کرنمبر بوھانا
نہیں فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقفو د
ہے۔''

"جون میں پلی، کتاب کا پہلا ہاب،
افسانوی طرز تحریر، لطافت، تحریر کی دلکتی اور
کھاری کے ساتھ پہلے باب سے ہی اک فاص
رشتہ قائم ہوجاتا ہے، اس باب میں اک انتہائی
ذہین شرارتی کم من قدرت اللہ شہاب سے
طاقات ہوتی ہے جوجس کا مشاہدہ تیز یا داشت
فضب کی اور طبیعت میں رومان اس قدر کہ
مولوی صاحب کی بیگم صادقہ بیگم سے اک معصوم
سا معاشقہ یا آج کی لعنت کے صاب
سا معاشقہ یا آج کی لعنت کے صاب
سا معاشقہ یا آج کی داستان کوکیا خوب پیرائے
میں بیان کیا ہے۔"

"دنده بن سروس" جمول سے سرینگراپنے خاندان کی جمرت کی کہانی ہے گر دراصل اس وقت کے جمول وسرینگر واقعات حالات کیفیات شخصیات پراک با قاعدہ تاریخی دستاویز ہے، جیسے "جموں میں پہلاسینما حال بنانے اور چلانے کا سمرا بھی نندہ صاحب کے سرر ہا، اور مہاراجہ ہری سکھ کی خوشامہ میں انہوں نے اس کا نام" ہری ناکیز" رکھا۔

'' رائج کروگا خالصہ؛ باقی رہے نہ کو'' اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے ان ابواب میں برای شخصیات سے ملاقات اور بہت سے انکشافات منظر ملیں گے، اگ ایسی کتاب جو ہر صاحب ذوق کی لائبرری کی زینت ہونی حالی م

农农农

تذکرہ ہے جس میں انشاء نے اپنی تشنہ آرزوں کو بیان کرنے کے بعد شہاب سے پوچھا کہ اسے زندگی دوبار ملے تو وہ کیسے جیئے گا، شہاب کا جواب و لی بی جیسی اب گزار رہا ہوں سوائے اپنی خطاؤں کی اصلاح آئی خطاؤں کی اصلاح کے، بقول مصنف۔

W

W

W

S

m

" بیان کر ابن انشاء چوکنا ہو گیا اور کاغذ پنسل ہاتھ میں لے کرسکول ماسٹری طرح تھم دیا، وجوہات بیان کرو، تفصیل ہے، میں خود احتسائی کی کدال سے اپنااندراور ہا ہر کرید کرید کر بولٹار ہا اور ابن انشاء ایس آنچ اوکی طرح ایف آئی آرکی طور پر میرابیان لکھتار ہا۔"

پھراک طویل فہرست ابن انشاء کے ہاتھ کانھی انشاء نے بیہ کہہ کرشہاب کے حوالے گ ''فہرست میرے حوالے کی اور دصیت کو اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرواور دلجمعی سے کتاب لکھو میں تواسے پڑھنے کے لئے زندہ ندرہوں گالیکن میری روح خوش ہوگے۔''

یہ سطور پڑھ کر ہم کہ سکتے ہیں کہ نا دانستہ و لاشعوری طور پر ابن انشاء شہاب نامہ جیسی تحلیق کے محرک ہے دوسرا صدر ابوب کے بیور و کر لیی میں خاص الخاص افراد میں شامل تنے اور اسی بناء پر بیمشہور تھا کہ۔

یہ سوال و جواب کیا کہنا مدر عالی جناب کیا کہنا مدر عالی جناب کیا کہنا کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے قدرت اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

قنا (234) سنت بر 2014

منا (235) سند 2014

جب محر موئى توخيال آيا وهبادل كتناتنها تفا جو برساساري رات بهت

آتش اور سمندر ریت کھروندے، ابرو باد کی سازش اور سمندر دونوں آینے سامنے تھے، کل آکش اور سمندر کوئی مجھے تفصیل بتائے لہروں اور پوندوں کی میں صحرا سے دیکھ رہا ہوں بارش اور سمندر پیار مجرے دریاء ساکر سے گہرے ہوجاتے ہیں عشق بغير نهيل ملتي مخبائش اور سمندر افشال اشرف عارف والا

W

W

W

C

🖈 دوی کی شیرین کوایک دفعه کی رجمش کی یاد ہمیشہز ہرآلودکرلی ہے۔ الله فدرت کے مہریان ہونے پر یقین کا نام

امید ہے۔ جوایک دوسرے کے جوایک دوسرے ک عزت ریبنی ہو۔

الله جب گناه معاف موجائے تو گناه کی یاد بھی

🖈 اینی ضرورتوں اور خواہشوں کو کم رکھو کے تو راحت باؤگے۔

اللہ خوب صورتی کے چکر میں ہم جاہے ساری دنیا کا چکراگا آئیں اگروہ مارے اندرہیں تو كبين بين ملي كا-

🖈 د کھ ایسا بدتر لفظ ہے جو انسان کو دیمک کی مانند کھا جاتا ہے۔

اوقات الفاظ سے زیادہ خاموتی میں وضاحت ہوتی ہے۔

نبیله طارق، کراچی

جوازل جائے گا۔

ایک مخص اینے کھیت میں کھدائی کررہا تھا كه اسے سنگ مرم كى خوب صورت مورتى نظر آئی دواے لے کرایک ایے تھی کے پاس گیا جو يراني چيزوں كا دل و جان سے عاشق تھا، اس نے ایک خطیر رقم دے کر وہ مورٹی خریدلی اور رونول این راه یلے گئے، یکنے والا کھر جاتے ہوئے ایے دل میں کہدر ہاتھا۔

انشال زينب، شيخو يوره

ودكتنى جان اوركتى زندگى يهاس دولت میں، کی کی بری حیات ہے، کہ عقل مندانیان اتن بری رقم ایک او نگے اور بے جان پھر کے فكرے كے وض كيے دے سكتاہ، جو بزاروں ارس سے زمین میں دبارد اہو، جو کسی کے خواب و خيال مين جھي نهآيا ہو\_''

اورعين اى كمح خريدنے والامورلى كوغور ہے دیکھاجار ہا تھااور سوچتا جاتا تھا۔

" کتنامقدی ہے وہ حسن جو تجھ میں ہے اور التی مبارک ہے وہ زندگی جو تیرے وجود میں معلەزن ب، خداكىسم! مىرى سمچەمىل بىلىل ا کدانسان الی لطیف، الی نادر اور الی بے ما چيزوں كو بے جان اور زائل ہو جانے والى الت کے بدلے کیے فروخت کر سکتا ہے۔" الل جران)

علينه طارق، لا بور

برمات كدات موتى برسات بهت فاروني سارى رات بهت المازمان كاللين المقياجي اس رات بهت الكه سي ايك ماون برسا

للين كے تو ان كے سامنے سے مشك كى خوشبو تھلے کی، وہ جنت کے دستر خوان برآ کراس میں سے کھا میں گے اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جب كەدىكرلوگ حساب كى تحق ميں مبتلا ہوں گے۔" نیله نعمان ،گلبرگ لا ہور

دل سے نکے ہیں جولفظ ﴿ خوامشات كوربان اور شكلات يرقابويان ے انسان کا کردارمضبوط ہوتا ہے۔ ائی زندگی کوایے نایاب چولوں سے آراستہ

كروجنهين بركوكي طنغ كاخوابش مندمو 🖈 رشتے جب اذیت کے سوا کھے نہ دیں تو ان ہے کنارہ کئی بھی بہتر ہے،خواہ وقتی ہی ہی۔

🖈 دهوكا مويا د كه اتب ان كاصدمه زياده اور حمله شدید ہوتا ہے جب انبان اس کے لئے والخي طورير تيار شاهو\_

🖈 میں نے دوطرح کے لوگوں سے دھوکا کھایا ہے، ایک وہ جومیرے اپنے ہیں تھے اور

ایک وہ جومیرے بہت اینے تھے۔ 🖈 کسی کو ہانے کی تمنا نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ كددنيا والي مهيس يانے كى

🖈 عم كاعلاج مفروفيت ہے۔ شاہینہ پوسف عمر کوٹ

اقوال زرين 🖈 خوتی وہ ہے جس کااعتراف دشمن بھی کریں۔ 🖈 کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام

🖈 زندگی کوساده اور خیالات کو بلندر کھو\_ 🖈 مسراب خوب صورتی کی علامت ہے۔ ☆ جابل، دماغ سے زیادہ زیان استعمال کرتا ہے۔ 🖈 زندگی کے جواز تلاش ہیں کیے جاتے ،صرف

زندہ رہا جاتا ہے، زندگی گزارتے چلے جاؤ،

اقوال زري حضرت إحمر حرب رحمته الله عليه عمر بحرشب بیدار رے اور بھی آرام کرنے کے لئے لوگ اصرار کرتے تو فرماتے کہ "جس کے لئے جہنم دہکائی جارہی ہےاور جنت کوآ راستہ کیا جارہاہے کیکن اس کو بیملم نه ہو کہ ان دونوں میں اس کا مھانہ کہاں ہے،اس کو بھلا تیند کیسے آسکتی ہے؟" فرمایا کہ''خدا سے خالف رہتے ہوئے عبادت كرتے رہو اور دنيا كے دام فريب سے بحيتة رہو كيونكه اس ميں چينس كرمصائب كا سامنا

W

W

W

m

قرح حيدر ، خانيوال حديث مماركه أبك تخض نے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کی۔ ''يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مين تس چیز کے ذریعے جہم سے نجات یا سکتا ہوں؟' "این آنھوں کے آنسوؤں ہے۔"

"میں این آتھوں کے آنسوؤں کے ذر لعے جہنم سے نجات کیسے یاؤں؟''

''ان دونوں کے آنسوؤں کواللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ کیونکہ جو آ تکھ اللہ عزوجل کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب مہیں ہوگا۔" فرح راؤ، كينك لا مور

توبه کے بین انعامات حفرت سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنہ سے راویت ہے کہ رحمت اللعالمین صلی الله عليه وآله وسلم كافر مان عالى شان ہے كه ..... ''توبه كرنے والے جب اين قبرول سے



جول نہ سکا ای کا بیل عم کس لئے کرتا انسان جو چاہے اسے اکثر نہیں ما

W

W

0

C

وه کی کا سی جب نظر آ جائے گا دل کو سکوں آگھوں کو مبر آ جائے گا میں لاکھ کروں گا کوشش اس کو بھلا دینے کی ساری حدیں توڑ کے وہ یاد کر آ جائے گا تنزييا قب ---- ملتان ہم عشق کریں اور چھا بھی نہ ہو تم چاہے ہو لوگ بے زبان ہو جائیں

تاری نے آ لیا گی سورے کھ کو اے چاند کھا گئے م تیرے جھ کو درا ی کرن کیا طلب کی میں نے ہر طرف سے چٹ کے اندھرے جھ کو

تو چھڑ کے خوش ہے تو چمرہ اپنا اجال کے دکھا یہ تیور تو دنیا کو نہ اینے ملال کے دکھا بیہ مان بی لیا کہ تو بھول گیا ہے جھے جوہو سکے تو خود کو میرے دل سے تکال کے دکھا ثمييندبث ---- لا مور بن کر وہ چاند رات کو چکا ترا خیال يم جيز په تکھار تھا ہر شے تھی خوش جمال لین تمہارے ہاتھ پہ رنگ حنا کے پھول دیکھے تو دل پہ چھا گیا خوف پر ملال

دل نازك كواس كے ياؤں كى دھول كرتے ہوئے

سفرید نکلے تو سامنے وہی تعادریا وہی گھڑے ہتے ماری قسمت میں بے بجر کی بیشی کب تک رہے گ

لب خاموش چٹم خیک کیا سمجھائیں کے جھ کو جوبارش دل میں ہوتی ہے جودریا دل میں بہتاہے مجھے بھے سے جدا رکھتا ہے اور دکھ تک بیس ہوتا مرے اندر تیرے جیا یہ آخر کون رہتا ہے.

بے خلوص کوئی خلوص ہے کو دلوں میں ربط میم جیس مهيس اعتراف سم مين محص اعتبار كرم مين بيفظ غروركى بات ب كدربال ساين تم ندكهو تهيين ورنداس كاخلش تؤب كتبهارى رم من بمهين على بورچيطه جو چر میری ہے اسے کوئی اور نہ دیکھے انسان محبت میں بچوں کی طرح سوچا ہے

الني چرے په خوش کا کے رفيل کے مرایک ے درد اپنا چھیا کے رهیں کے تنايد كى روز آجائے وہ كچھ مانكنے ای واسطے زندگی سے بچا کے رهیں کے

کول وفا کے کھل کتے تھے ال کے زخم بھی سل کتے تھے نہیں ورنہ عکتے تھے دونوں یہاں مل

کے لئے ہس رہاہے۔ حس سے ل کر خوثی ند ہواس سے چھڑ کرغم

O برے وقت کے ہمرم کو اچھے وقت میں بھی تظراندازنه كروبراوتت كجرجهي آسكتا ہے۔ فضه بخاري ،رحيم يارخان

سنهرى باليس اميرالمومنين حضرت عليٌّ نے قرمایا۔ O لوگوں ہے اس طرح میل جول رکھو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تمہارے لئے رومی اور زندہ ر مو تو تم سے ملنا جا ہیں؛ سے برصے والا دوست اورآ کے بڑھا ہوا دھن۔

 ٥ دوست اس وقت تک دوست مبین ہوتا، جب تک تین باتوں کا خیال نہ کرے، مصيبت من جدردي، غير حاضري من حفظ، ناموں اورم نے کے بعد ذکر جر۔

O جولوگ شوق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے میں ان کی عبادت تاجرانہ ہے جوخوف میں عیادت کرتے ہیں ان کی عبادت غلامانداور جوشكر تعت كے طور يرعيادت كرتے ہيں ان کی عبادت آزادانهے۔ حناز بيراحمه بهاوليور

لفظول كي مالا

ا کرتم یہ جاہو کہ زمین وآسان اور اس کے رہے والوں کو جان کر اللہ کو جانو تو راستہ بہت لمیا ہو جائے گا، جس کا طے کرناتم یہ وشوار ہو جائے گا، اس کئے نور یقین کورہر بناؤتا كدراسته جھوٹا ہوجائے۔

اک مل ایک شرے، جب اس کی کردن ب یاؤں رکھ دو کے تو وہ لومڑی کی طرح ہو -1826

أمرباب،ساهيوال

O كاش ميرابناغي اوركند ذبن نكلے تا كه كسي صوبے کا کورز وغیرہ بن جائے، میں تو این قابلیت اور ذہانت کے باعث مقلس اور بيكار بهول \_ (چيني عالم) سدره نعيم ، شيخو پوره سدره نعيم ، شيخو پوره

W

W

W

m

でからず

O دی تصور وارچھوڑ دومگرایک بے تصور کوسزانہ دو\_(بلک اسٹون) O کوئی بھی فن علم کی حد میں داخل ہوئے بغیر

ثبات كويس بنجا- (عزيز عامدل) 0 جس کویں سے یانی ہو اس کے بنائے

والي وجي ياد كرويه ( لنفيوسس) 0 مول اگر کیچر میں گر جائے تو بھی لیمتی ہے گرد اگر آسان یہ بھی جڑھ جائے تو بے

ہمت۔ (ح سعدی) 0 سنگی کے غصے میں کم کلام کو بھی مت بھولو۔ (بیکن)

0 کسی کواپنا کہنے سے پہلے سوچ کو، کیاتم اسے ا پنائیت کا بھر پور احساس دلا سکو کے۔

زامده اظهره حافظآباد

ذہن میں رھیں

 والاجب لوثائ الحقوبدل جاموتا ہے یا پھرا نظار کرنے والا اسے مقام پرہیں ہوتا۔

O تیماری عدم موجودی میں تمہارا دوست جو مہیں کہتا ہے اس کی نظروں میں تم وہی ہو۔

O میملی نگاه یا فیصله اور آخری نگاه کی حسرت سیج 1.50 460 --0 الربازي بااصول طريقے سے جيتي جائے تو

مارنے والا بھی داود ہے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ O اگرکسی کو بیشتے دیکھوتو رہ نہ مجھو کیراہے کوئی عم مہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ اپناعم چھیانے

منا (238) سنت بر 2014

جدا موا تو دل مطمئن كا اطمينان نه گيا مجھ خوش فہم کو بلٹ آنے کے گمان تھے بہت

کوشش کے باوجود بھی تو بھولتا نہیں تیرے بغیر کیا کروں کچھ سوجتا نہیں ہوتی ہے سی و شام مر اس کے باوجور ہے چاند تیری یاد کا جو ڈوہتا تہیں

ایوں بی امید دلاتے ہیں زمانے والے لوث کے کب آنے ہیں جانے والے تو نے دیکھا ہے بھی صحرا میں جھلتا ہوا درخت اس طرح جیتے ہیں وفاؤں کو جھانے والے افشال اشرف ---- عارف والا ائن آزادی نے دے مدے کرر جادل ندیس اڑتے اڑتے ان فضاؤں میں بی مرجاؤں بنہ میں اک نظر نفرت سے جھ کو دیکھنے والے لہیں آئکھ کے رہے ترے دل میں اتر جاؤں نہ میں

C

C

كب يادى فكاربين موت كبير مين والمبين مولى ترى راه يس حلنے والول سے كيكن بھى بھول مبيس جالى ہررنگ جنوں مجرنے والوشب بیداری کرنے والو ہے مشق وہ مزدوری جس میں محنت وصول جبیں ہوتی

میری برم دل تواجر چی میرافرش جاپ تو سمه گیا جي جا ڪِ ميرے ہم سيس مرايك محص كيا مبين مم زعد کی تیری راه میں شب آرز و تیری جاه میں جو اجر کيا وه بس مبين جو چيمر کيا وه ملامين سعدید دہاب ---- سرگو دھا ہوا چلی تو خوشبو میری بھی تھیلے گ میں چھوڑ آئی ہوں درختوں پراپنے ہاتھ کے رنگ مرت مصباح --- لا ڈکانہ كب تك يخ كا ذين من لفظول ك دائر منا (241) المنظمة (241)

کتنا کھن تنہائی کا عذاب ہے افشال زینب --- شیخو پورہ بہت پہلے سے اِن کے قدموں کی آہٹ جان کیتے ہیں مجھے اب زِندگی ہم دور سے پہچان کیتے ہیں طبیعت اپی هبرانی ب جب سنسان راتوں میں ہم ایسے میں تیری یادول کی جادرتان کیتے ہیں

جس ست بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہتم ہو اے جان جہال یہ کوئی سا ہے کہ تم ہو یہ عمر کریزال کہیں تھیرے تو یہ جانوں ہر سائس میں مجھ کو ہی لگتا ہے کہ تم ہو

بيد ميرا سارا سفر إس كى خوشبودل مين كثا مجھے تو راہ دکھائی تھیں عامیں اس کی میں بارشوں میں جدا ہو گئی اس سے مر به میرا دل میری ساسین امانتین اس کی علیده طارق --- لا ہور تو ردے ہراک آس کی ڈوری آسوں میں کیار کھا ہے عتق محبت باتیں ہیں سو باتوں میں کیا رکھا ہے قسمت میں جو لکھا ہے وہ آخر وہ کر رہتا ہے چند لکیریں انجھی می اور ہاتھوں میں کیا رکھا ہے

وفا کے نام بھی زندہ ہوں اب اپنا حال سنا مجھ کو بے وفا میرے

مجھ سا جہاں میں کوئی نادان بھی نہ ہو کرکے جو عشق کہتا ہے نقصان بھی نہ ہو رونا کہی تو ہے اے چاہتے ہیں ہم سعد جس کے ملنے کا امکان بھی ہو شائل وہاب ---- کراچی وہ یاس تھا تو اس حیات کے عنوان تھے بہت خوش رہنے اور ہننے کے سامان تھے بہت

فرح راؤ ---- كين لا مور سدا رے جکڑے قسمت کی جو زنجیروں میں ہارا نام بھی شامل ہے ان امیروں میں وہ جس کے ساتھ کی خواہش اڑان مجرلی ہے ای کا نام نہیں ہاتھ کی کیروں میں

اس شہر میں الی مجھی قیامت نہ ہوئی تھی تنها تھے مگر ور سے تو وحشت نہ ہوئی تھی اب مائس کا احماس بھی اک بار کرال ہے خود اینے خلاف الیم بھی بغادت نہ ہوئی تھی نبيله نعمان ---- لا مور بہت بے چین رہتی ہے طبیعت ایک مدت ہے دل و جان کوئیس مل یالی راحت ایک مدت ہے بهت مجبور ہول ورنہ بہت محسوس کرتا ہول میری جال تم سے ملنے کی ضرورت ایک مدت سے

محبت كا الر بو كا غلط فني مين مت ربنا وہ بدلے گا جلن اپنا غلط مہی میں مت رہنا تمہارا تھا تمہارا ہوں تمہارا ہی رہوں گا میں ميرے بارے مل اس درجہ غلطهي ميں مت رہا

آپ دل میں میرے قیام کریں کر میں تو سب قیام کرتے ہیں شاہینہ یوسف \_\_\_\_ ساہیوال جو موتوں کی طلب نے بھی اداس کیا تو ہم بھی راہ سے منگر سمیٹ لائے بہت وہال کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت میں اس کی میں اکیلا اور سائے بہت

رت بدل ربی ہے جیون سراب ؟ آتھوں میں ایک بار پھر ہوا کا خواب ؟ ڈھونڈنی ہے رہکور اک ہمنو شام و سحر

میں نے ذرابھی نہ سوجا محبت کی دھول کرتے ہوئے دھڑ کے گا دل نہ آ تکھیں دیکھیں گی اپنی مرضی ہے زندگی اب کروں گا میشرطیں قبول کرتے ہوئے

W

W

W

تم وہ رعا ہو جو ماگی جاتی ہے سخت گرمیوں میں بارش کے لئے علی رضا ---- ملتان میرے لفظول سے نکل جائے اثر كوئى خوابش جو تيرے بعد كرون بچر کے بھو سے عجب وحشوں نے طیرا ہے اداس رہتا ہے یہ دل بھی جنگلوں کی طرح

دفعتا ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے الجھے دامن کو چھڑاتے ہیں ہیں جھٹکا دے کر د کمن نے میری پشت یہ کیوں وار کیا ہے یہ رہم نبھانے کو میرے دوست بہت ہیں

جوتا ہے حال بد میں کسی کا شریک کون تے بھی بھا کتے ہیں خزال میں تجر سے دور جو دلول کے راز بتا سکے جھے جاہیے وہ شعور عم جوافق کے پاربھی جاسکے بھےاس نظر کی تلاش ہے مریم ملک ---- لیہ زندگی کے کسی موڑ پیر خود کو تنہا نہ سمجھنا میں تیرے قریب ہول مجھ کوخود سے جدا نہ سمجھنا عمر بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تم سے اکر زندگی ساتھ نہ دے تو بے وفا نہ سمجھنا

کیا مانگوں خدا سے حمہیں پانے کے بعد کس کا کروں انتظار زندگی میں تیرے آنے کے بعد

كيول پيار مين جان لنا ديت مين لوگ مجھے معلوم ہوا ہے تمہیں اپنا بنانے کے بعد

منا (249) المنافقة (240)

"آپ کا بجد حماب میں کزور ہے میں نے كل اس ہے يوجھا كيہ مين اغرے حسن كو جار ا کرام کواور یا کچ اعراع مجیس دول تو بتاؤیس نے كل كنة المراعدي؟" آپ کے بچے نے جواب دینے کی بجائے شرماتے ہوئے کہا۔ " بیں سرآپ انٹر ہیں دے سکتے۔" فرح حيدر، كماريال

عبرت وہ بکڑتے ہیں جوشکر کرنا جانتے ہیں ذوق ان میں ہوتا ہے جوشرف اور بربیز رکھتے ہول، تمنا ان کی جوان ہو کی جومنا نقت سے نا اگر دل شکر کی طرف تبین آتا، دماغ ہنر کی طرف بين جاتا اورزبان حن كي طرف مائل بين

مونی تو انسان ، انسان مهیس رمتا ، بلکه دشت و *صحرا* میں بدل جاتا ہے۔ مریم کلیل ملک، حاصل پور حياس فحورا كوچوان دين محمد نے اپنے تاعے كے لئے کھوڑ ا ادھار خریدا، چند دن بعد وہ اس کے باس پہنچا جس ہے کھوڑ اخر بدا تھادین محد نے بتایا۔ "وبے تو محور انھیک ٹھاک ہے، دوڑ تا بھی ہے،لیکن ہروفت سر جھکائے رکھتا ہے،سر یالکل مبين الخاتا، بحصالو ذرب اے كولى بيارى نه

ایک غائب دماغ پروفیسر سے ان کے دوست نے کہا۔ " بیس نے تنہاری بیوی کودیکھا تھا وہ فلاں بندے کے ساتھ گاڑی ٹس جار بی گی۔" یرونیسر صاحب کو بہت غصر آیا، وہ ساری رات ڈیڈالے کر دروازے کے پیچے بیٹے رہے، صح النيس ياد آيا كما بهي تو ان كي شادي بهي تبين ہے نے لکارا۔ "اباادهرآ جادع ت-" "بينا! الي مين بلات عزت سے بلاتے باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تو بیٹا قرما نبرداری سے بولا۔

مريم ظليل ملك، دهوريه عليل جران كي نظريب مرے مل نے جھے تعیمت کی میں اس سے محبت کروں، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میں اس چیز کوچھوؤں جس نے ابھی تک کوئی جمم اختیار مہیں کیا، میں ان آوازوں پر کان لگاؤل، جولى كى زبان سے ادا شہوئے ہول، میں نہ تعریف سے خوش ہوں، نہ ندامت سے ديكر، ميں روشني ميں چل رہا ہوں ليكن خود روشني مبيل ہول۔

"الچاابا عزت سارهرآجا-"

ناميد عفور ، كنا يور 

بہت یمی تیز تھی یاروغم حیات کی دھوپ لا جو زلف کا سابے تو سو گئے ہم بھی

یرا نہ مانے لوگوں کی عیب جوئی کا انیں تو دن کا بھی سایہ دکھائی دیتا ہے أم فديج ---- شابدره لا بور بے وقا ہے ہو زمانے بجر کا م می اچا ہے زائے مر سے

فكر اك عمر مين احساس مين على جوتى ب بری مشکل سے طاقوں میں دیے جلتے ہیں

فرصت شوق بن محق ديوار اب كيس بمامخ كا رستر كيس ناوحيدر --- سركودها فلک نے سر یہ کڑے وقت ہاتھ کب رکھا جو خر ک ہو توقع جہاں شر سے جھے

فرصت کے لو اٹی ساعت کر میرے عمول کی لے بھی تیر قبقہوں میں ہے

کھٹی داوں کی محبت تو شمر بوصے لگا منے جو کھر تو ہویدا ہوئے مکال کیا کیا ۇرقى ---- مان چۇن کے ونوں کا بھی جھ سے یمی سلوک رہا یہ رنگ دیدہ و دل میں نے کب مبین ویکھے

كنيد كا كيا تصور اسے كيوں كبول برا آیا جدهر سے چیز ادھر عی بلت گیا

**ተ** 

مِن مسُله نبيل مول تو سويا نه كر مجھے آنسہ متاز --- رحیم یارخان عشرت عم نے پھیر لیں انتھیں اب تیری یاد آ کے بہلائے

W

W

W

m

عطا میں یوں بھی گیا اپنی عمر ہے آگے کہ میرے ساتھ میری حروں کا لشر تھا

عشق م گشتہ تو شاید عی لمے تم کو مبا جینا جاہو تو جیو دوسری صورت لے کر فريال امين ---- تويد فيك عكم عمر بجر ذبن من حيكا نه كوني فكر كا جائد عامرتی اب ترے شعلوں میں جلایا جاؤں

اب ووب كى بين وه صداعين لوگوں سے کہو کہ لوف جائیں

اگر گرا تھا کوئی برعدہ لہو میں تر تصویر ای چھوڑ گیا ہے چٹان ایر نازيمال ---- حيرا باد اور وٹیا ہے بھلائی کا صلہ کیا مل آئینہ میں نے دیکھایا تھا کہ پھر برسے

اب البين يرسش حالات كزرال كزري كي بدگانی ہے تو ہر بات گراں گزرے گی

افق سے ویکھا تھا میں قطار قازوں کی مرا رفیق کہیں دور جانے والا تھا مريم رباب ---- خانوال ایک اجنی کے ساتھ میں کیاں نکل آیا یہ تو میری بھی کا راستہ میں لگ

محنا (242) « باز 2014 (242) « باز 2014

مزدورلیڈرنے جلسمام سے خطاب کرتے " مجمع محنت ومشقت بهت پند ب مل گاؤں میں درختوں کے یعے سائے میں بیٹے کر کسانوں کومخنت ومشقت کرتے و مجما ہوں۔' شال وباب، كراچى أبك كسان المى والى بات يرشن مرتبه المتا تفاكى نے اس سے يو چھا۔ " بمانى! تم برغاق يرشن مرتبه بنت مو، آخراس کا وجد کیا ہے؟"اس نے کہا۔ "ایک مرتبه می لوگول کے ساتھ ہنتا ہوں اور دوسری مرتبہ جب میری مجھ میں آتا ہے، تيسري مرتباني بودولي بستامول-شاز بينواب على يور علیرے کے باس ٹی ٹی دولت آئی می اس کی دوست ملنےآئی تواس نے کہا۔ " يَا نَبِيل كيم لوك بين جودولت يا كرا عي حيثيت بحول جاتے ہيں اور اين تعريفين بي لرتے رہے ہیں، جھے دیکھواللہ کا دیا سب کھے ے مرآج تک میں نے اپی تعریف میں کی ، اچھا تم بینمون میں ابھی تمہارے لئے جوس لائی ہوں۔" ومنبيل ريخ دو تكلف كى كوئى ضرورت نبيل" المنسيس، تكلف كى كيابات بكول

W

W

C

رہیں رہے دو تکلف کی کوئی ضرورت بیں۔"
در بیس بیس، تکلف کی کیا بات ہے کول
کرے میں بڑی آبنوی ٹیبل کے پاس بڑے
ہوئے فرت اوری ڈی بلیئر کے پیچے جو شیلف
ہوئے نا اس کے اور بڑے ڈیک کے ساتھ ہی
جوسر بڑا ہے، بس ابھی بنا کرلائی ہوں۔"

انشال اشرف، عارف والا

 $\Delta \Delta \Delta$ 

پردنیسر نے بڑے فخر سے کہا۔
''دیکھا بھوک سب سے بڑی طاقت ہے۔''
ال دفت بچھل قطار سے ایک اڑے کی آواز آئی۔ ''مرا یک بارچو ہیا بھی بدل کردیکھ لیجئے۔'' شاہینہ یوسف بمرکوٹ لعن سے میں

ایک صاحب اپنے دوست کے بے عد صرار پر ایک اپنے ڈرامہ دیکھنے چلے مجے اپنے پر ایک سے ایک حسینہ آگرا کمٹ کرتی رہی مگر ہر حسینہ کودیکھنے کے بعد دوصاحب یہی کہتے۔ مینہ کودیکھنے کے بعد دوصاحب یہی کہتے۔ ''لعنت ہے۔'' آخر دوست سے رہانہ گیا

" ممال ہے یار! حمیس یہاں حسین سے حسین لڑکیاں دیکھنے کوئل رہی جی اور پھر بھی تم کے جارہے ہوں اور پھر بھی تم کے جارہے ہوں اون سے ان حسیناؤں کے بارے میں نہیں ان حسیناؤں کے بارے میں نہیں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔" اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔" اپنی بیوی کے بارے میں انشاں زینب، شخو بورہ انشاں زینب، شخو بورہ

وجہ
ایک دکش چرے کی خاتون بہت تیز
رفاری سے کار چلا رہی تھیں اور کی مرتبہ آئیں
جرمانہ اوا کرنا پڑتا تھا، ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا تو
انہوں نے ایک پولیس آفیسر سے کہا۔
''الیا کیوں ہوتا ہے کہ جھ سے جرمانہ
وصول کیا جاتا ہے جب کہ اکثر لوگوں کو صاف
وارنگ کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، کیا اس کی وجہ
میراچرہ ہے؟''
دیمیں میڈم۔'پولی آفیسر نے نجیدگی سے جواب
دیمیں میڈم۔'پولی آفیسر نے نجیدگی سے جواب
دیا۔

دیمیں میڈم۔'پولی آفیسر نے نجیدگی سے جواب
دیا۔

دیمیں میڈم۔'پولی آفیسر نے نجیدگی سے جواب
دیا۔

علینه طارق، لا ہور مشقت مسقت طرح جابل ہوں۔"

واورےامریکہ امریکہ کے ادارہ جاسوی نے ایک تحص کو امريكه كے خلاف سركرميوں كے الزام ميں كرفار كيا، جب لوجه كحه مونى لو معلوم مواكه بمخص کی پراسرارزبان میں یا تیس کرتا ہے،ای لئے نو یارک کی بونیورش کے تمام اد لی شعبوں سے مردنيسرول كوبلايا كياتا كدوهاس كى زبان بجيني کوشش کریں، جب بیر بات ثابت ہوگئی کہ ہیر محص کی ملک کی زبان نہیں بواتا تو محکمہ جاسوی كافرني بدائشاف كرك سبكوجرت بي وال دیا کہ مارے یاس ایے بہت سے لوگ آتے ہیں جن کوامر کی ادارہ سراغر رسائی تھن این کارکردک دکھانے کے لئے افوا کرتا ہے، یہ محص بھی المی لوگوں میں سے ہے، اس کا دماغ خراب تومیت امریکی، زبان تو ملی اور مادری زبان انكريزي ہے، لبذا اس كى زبان تجھنے كا سوال بی پیرائیس ہوتا۔

نبیان مگرگ الامور

تفیات کی کلاس میں ملی تجربہ کیا جارہاتھا،
ایک چوہ کے لئے ایک طرف کئی کے دانے
درکھے گئے اور دوسری طرف ایک چوہیا بھا دی
گئی، چوہ کوچھوڑا گیا تو وہ سیدھا کئی کے دانوں
کی طرف لیکا، پر دنیسر نے مسکرا کرشاگردوں کی
طرف د کیمنے ہوئے کہا۔
طرف د کیمنے ہوئے کہا۔

سب سے بڑی طاقت ہے۔'' بیکہ کر پرونیسر نے کمئی کے دانوں کی جگہ گندم کے دانے رکھ دیے اور پھر وہی تجرب دہرایا اس طرح تین چار مرتبہ اس نے مختلف اجناس ڈالی چوہا ہر بار کھانے کی اشیاء کی جانب لیکا، "به بیاری تہیں شرمندگی ہے۔" سابق مالک نے جواب دیا۔ "اسے احساس ہے کہ اسے ادھار خریدا گیا ہے جس دن اس کی قیمت اداکر دی گئی وہ سراٹھا کرچلنے لگے گا، بڑا حساس گھوڑا ہے۔" فرحین ملک، دھور بہ

W

W

W

مشورہ
ایک صاحب کو ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرہاک
بہاری کے سبب ان کی زندگی صرف چھاہ کی رہ
گئے ہم بیض نے تقریباروتے ہوئے پوچھا۔
"ڈاکٹر صاحب! کیا کوئی ایس ترکیب ہے
کہ میری زندگی بڑھ جائے۔" ڈاکٹر نے کہا۔
"ہاں ایک ترکیب ہے، یوں کروکہ اپنی
منزل پر ایک قلیٹ خرید لو اور اس کے بعد ایک
ایس عورت سے شادی کرلوجس کے تو بچھوں۔"
منزل پر ایک قلیٹ خرید لو اور اس کے بعد ایک
ایس عورت سے شادی کرلوجس کے تو بچھوں۔"
زندگی کے دن بڑھ جا آپس محرج"
زندگی کے دن بڑھ جا آپس محرج"

دونهیں! زندگی تو وہی چھ ماہ رہے گی لیکن یہ وقت پھر تمہیں اتنا طویل کیے گا کہ ہرروز دعا مانکو کرتم پیدا ہی شہوتے۔'' فرح راؤ، کینٹ لاہور

معومیت ایک مشہور سائنس دان ایک بار بس میں سفر کررہ سے منے مفر کے دوران وہ کچھ کاغذات پڑھنا چاہتے تھے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو معلوم ہوا کہ وہ اپنی عینک کھر بھول آئے ہیں، انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔

"بليزيه آپ مجھے بير كاغذات پڑھ كرينا كتے ہيں۔" "معاف كيج گاجناب! ميں بھي آپ ك

منا (244) ستمبر 2014

منا (245 ستمبر 2014)

میں تو سہد لوں گا زمانے کی ہر اک بات محر رے دیا تو نے بھی جھ کو کوئی الزام تو مجر تیرا دوی ہے کی روز تو بھلا دے گا مجھے ائي كوشش مي جو لو مو كيا ناكام لو مجر حنا ملك: ك دارى سايك غزل

یوں لگنا ہے جمے ہم دریا کے رخ پر رہے ہیں اس اندهی لبروں کے قائل دھارے می بہتے ہیں

مدیوں کی تاریخ بہاں قرطاس ہوا پر بھتی ہے قرنوں کے افسانے ہم سے کوہ بیاباں کہتے ہیں

جب الدهى ظلمت في سورج يرشب خول ماراب

فارغ كركيے دور غيل بيتاريخ جميل لے آئى ہے

حلی مجول اور یر بنا رہا ہول

كوئى مرے وقت كو لوٹے نہ آئے

آ تھوں میں پائی سمیٹ کر میں

کوکی دردازه نه روشندان کونی كتنا خوبصورت كم بنا ريا بول

یں مالات قدرے بہتر بنا رہا ہوں

ایک دریا این اندر بنا رہا ہول فرح راؤ: كادارى ايكاهم

ديس للكارية ح

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كمر آنكن كوسجانا بوكا



یاد کی کرد سے ائی می زین ول اس کا روب آنووں سے کھارا میں نے ا سے چل رہے تھے خواجد کے جمو کے و بى لا تا ترا نام بارا مى نے نہ جانے دل میں کیوں رونق آئی عی تہیں ہر حسیں منظر آتھوں میں اتارا میں نے زندگی ہو تو موت کہاں نظر آئی ہے اب تو یہ بھی کر لیا ہے نظارہ میں نے تا میر ففور: ک ڈائری سے ایک علم

جب بھی میری یادی دستک مهيں اين ول پيسالي دے نیندلسی رو تھے ہوئے بے کی طرح دکھائی دے

> ائے بلوں سے بنام خواب نوج کر じっしとしてとれとがりい " آتھوں میں بحر لینا

ائی آ تھوں سے میری آ تھوں کومدادیا آس ياس عى كمين دكما في دول شايد لهين آكه بن محمد رساني دول

فرزاندكور: كادارى الكغزل عم چمیانے میں ہوئے دونوں بی ناکام لو چھر ہوگیا تو بھی مرے ساتھ جو بدنام تو پھر

لے لو آوں کا تیرا نام زبان پر جاناں! م کیا شہر کی ملیوں میں جو کہام تو مجر

دوست! میں تھو کو بھلائے کو بھلا دول لیکن ہو گیا اس ش کی روز جو ناکام تو پھر

مريم شيل: كا دُارُى الكِلم بہت دشوار ہوتا ہے ذراسا فيعلدكرنا کے جیون کی کہانی کو کہاں سے یادر کھناہے کے کتنابتانا ہے سی سے کتنا جمیانا ہے کہاں روروکے بنتاہے كہاں ہس ہس كےرونا ہے کہاں آوازدیل ہے كبال خاموش رمناب كبال راسته بدلناب كيال ساوث آناب بہت دشوار ہوتا ہے ذراسا فيعلدكرنا فرح حيدر: كا دُارُي عاليكم بحى ايك بل كوسوچوتم

W

W

W

ہم حلیم کرتے ہیں مهنين فرصت جبيل لمتي

الدى سوج كور بعى ايك بل كوسوچوتم

مہیں ہم یادکرتے ہیں

اورا تايادكرتي بن كخودكو بعول جاتے بين !!!

تميينه متياب: كالأائرى سالك غزل

مالت بوجل میں تیرا نام بکارا میں نے یوں ہر طرح سے خود کو سنوارا میں نے

منا (246) منا (246)

يورول ديب جلانا موكا اجيالول كوآنا موكا این دهوب اوراین حیماؤل ايخ كميت اوراي كادل اني بل برآب الفواد بجربعي كمليان يكار اينا ياكتان ندرا ع را کوانگارے とったとがとTt وت عيلي بول في جر عيل دو بدي بي ناية بيرى موجيس جاب ناوران كنارے سب فرزااے ایے چرے دھوٹھ تے رہے ہیں نابيها تخيخون كابركعا ناجيون اندهيارے ايدركاب سية بن اري كردك بي سية بن امن كالمحند اسابيه التي فرخنده بسم: كا دُارَى الك غزل عنے کے ارمان يكار ساياياكتان یں زعری کا منظر بنا رہا ہوں سلے معرول لالی جاہے مو مح بونول كيت میں محوں کو گوہر بنا رہا ہول من نکری میں پریت یار کارشتران مث مودے کاغذ ير سندر بنا ريا بول اس دوری کوتفامو جھولی جھولی آس کی چیا اس خوشبوكوجانو میری دھڑکن سے کھو ذرا انظار کرو د که کابندهن محماتا انسان کی پیچان ایک سمندر تو میرے لفظول میں ہے يكار ايناياكتان شابهید یوسف: ی دائری سے ایک فزل مجر ساون رت کی ہون چلی تم یاد آئے "يكارے اپنا يا كستان" مر بنول کی بازیب بی تم یاد آئے مر کوئیں بولیں گھاس کے ہرے سمندر میں رت آئی پیلے کھولوں کی تم یاد آئے

ما تصورج آجمول تارے

W

W

W

S

0

C



W

W

C

ساس كل ---- رجيم يارخان س: وهسفيد كبيول عن زياده كيول حكت بن؟ ممکن ہے کہ تو جس کو سجھتا ہے بہاراں ج: وہلیں کڑے چکتے ہوں کے ایکسل کی وجہ اورول کی نظر میں وہ موسم ہو خزال کا ڈاکٹر واجد تلینوی ---- کراچی س: انسان کاسب سے بواستلہ کیا ہے؟ ى: ع ع بما آداب وص ع؟ ج: انسان ہونا۔ ج: وعليم السلام! فريده خاتم ----س: فینی بھیا نے لوگ ال جانے کے باعث س: دل میں از جانے والے لوگ کیے ہوتے يرانے لوگ بھول مجے ہيں كيا؟ ج: كون سے يرانے لوگ \_ J: 15 12 10-تاميدرون ---- معطروان س: آئیں ائیں شائیں کب کیاجاتا ہے؟ س: على بھياتم لاتے بہت ہواي لئے ہم ج: جب كونى دل من الرجائ اورلوك يو چيخ تہاری محفل میں شرکت نہیں کرتے؟ ریں کہوہ کیاہے؟ ج: من تم سے كبار كابول جوبيالزام لكا۔ س: باركر بھى جيت كب محسوس مولى ہے؟ س: عینی بھیا بہت ہو چکا اب تم واقعی اپنا نام. ح: جب خالف بھی اینا ہو۔ ن: كيابهت بوچكا،جويرے نام سالرجك دال میں جب کالے کی بجائے لال نظر آنا شروع ہو جائے تو اس كاكيا مطلب ہوتا ہے؟ مو۔ حناناز ---- ينڈ دادنخان ج: آئمين خرابين-س: خوشیال ملیس تو جلد بھول جاتے ہیں ، در دور س: طوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحد کب داوائی تك زندگى كاحميدر بت بين كيون؟ جال ہے؟ ج: ان کی کیک رو پالی جو ہے۔ ج: جب علوالي سے دو تی مو-محن حنا --- كوث عبد المالك کھ خواب عے سے لگتے ہیں س: اگردات كوديرتك نيندندآئ تو .....؟ موسم بھی ایجھے سے لگتے ہیں پھول تو تھے ہی پیند تھے ふさけんニスをラスタ ان م كوات دن كے بعدد كھ كر جھے كيا موا؟

آؤ کہ آج فور کریں اس سوال پ ریکھے تھے ہم نے جو وہ مسین خواب کیا ہوئے دولت برهي تو ملك مين افلاس كيون برهما خوشحالی عوام کے اسباب کیا ہوئے جمهوريت نواز بشر دوست امن خواه خود کو جو خود دیے تھے القاب لا علاج ہے نمب كا روك آج بھى كيول لا علاج ہے وه لنخ بائ نادر و نایاب کیا ہوئے ہر کوچہ شعلہ زار ہے ہر شہر مثل گاہ مجتی حیات کے آداب کیا ہوئے صحرائے تیرکی میں جھلتی ہے زندگی امجرے تھے جو افق یہ وہ مہتاب کیا ہوئے شاز بدنواب: ک داری سے ایک غزل آنکھول کے اضطراب نے جینے بہیں دیا اک حن لا جواب نے جینے ہیں دیا ہر آن میری آنکے میں منظر وہی رہا جھ کو کی کے خواب نے جینے مہیں دیا اپنول نے ایخ شہر سے جب دربدر کیا اجرت کے پھر عزاب نے جینے کیل دیا کانوں سے کٹ سیس مری الکیاں بھی پھولوں کے اِنتخاب نے جینے تہیں دیا آکاش سے عیم زیس پر جب آگیا شرت کے آفاب نے جینے میں دیا تحسین اختر: ک ڈائری سے ایک تھم "معبت مررای ہے" وای میرے دل کی تیرے خیالوں سے شاداب دھرلى ہے وبي تير يقسور كوسوچتى ميرى آنكھ دعا میں کرلی ہے وبى شب ب، وبى سب

پر گاگا بولا گھر کے سونے آتکن میں پھر امرت رس کی بوند بڑی تم یاد آئے ون مجر تو میں ونیا کے دھندوں میں کھویا رہا جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے افتال زين : ك دارى ع خوبصورت الم ہم بنجارے دل والے ہیں اور پینھ میں ڈرے ڈالے ہیں تم دهو کا دینے والی ہو ہم دھوكا كھانے والے ہيں اس مي تونيس شرياد ك كيادهوكددية آؤكى سب مال نكالو، لي آؤ اليستى والو، كيآؤ بيتن كالجموثا جادوبهي بہتال بناتے آنسوبھی به حال بجهاتے كيسوبھي بدارش دولتے سنے کی يريح نهين بولتے سينے كى بيهون بهى بم سے كيا چورى كيا يج مج جھوٹے بي كورى ان رمزول مين،ان گھاٽوں ميں ان دعوول مين ان باتول مين مجهميل حقيقت كالونهين وكه كهوث صداق كالونبين بيرار عدهوك لے آؤ كيول ركھو خود سے دور جميں جودام كبوء منظور جميل ان کا چ کے متکوں کے بدلے ہاں بولو گوری کیا لوگ تم ایک جہاں کی اشرفیاں يادِل اورجان كى اشرفياں شال وباب: ک دائری سے ایک فزل

W

W

W

منا (248) ستمبر 2014

وای دن ہیں، وہی وی ہے

ح: خوتی اور کیا؟

ممنا (249 سند 2014)

کانے بھی اپنے سے گلتے

W

W

اشياء اندے یا یک کھانے کے پیچے الك وائك كالجح بيكنك ماؤور طاليس كرام كيسر شوكر دوكھانے كے وقع 135695 ونيلااليسنس چرقطرے

انڈے اور کیسٹر شوگر کو اچھی طرح پھینٹ لیں، یہاں تک کہاس میں جماک بن جا نیں اور وه يجا بو جائين، ونيلا ايسنس شامل كرين اور مستقل چینتی رہیں، میدہ، کوکو یا دُڈر اور بیکنگ يا وُ ڈر کو تين مرتبہ جھان کيں۔

اس کو احتیاط سے اعلاے اور شوکر کے آميزے ميں والى جائي اورمستقل سينيس، آٹھا کے کے چوکور پین میں بہآمیزہ ڈالیں، پہلے سے گرم اوون ٹی 250.c پر رکھ کر بیں منف کے لئے بیکریں۔ آئنگ کے لئے۔

كريم مين دو كھانے كے عجمے كيم شوكر ملائين ادرا بھي طرح مينيس ،اي طرح باقي شكر لما كراتنا مجينيس كدكريم بالكل كازهي بوجائ اور فكرهل موجائے۔

كريملا زايل كيك

سی (بوے مائز کے) مات عدد Teal يجاس كرام أيكياد ماده المع كيك آدهاك فريشريم ابك كهائے كا جي دوکھائے کے پہنچے سے بادام (کے ہوئے) مارکھانے کے عاقمے

سيب چيل كرچو في جهوف كلاول مي كاك ليس،ابان كويين مين دال كراس مين دو كب ياني واليس اور ملكي آهي ير يكنه دين، ياني خنک ہوجائے اورسیب بالکل کل جا میں تو اٹارکر چھے دیا دیا کر یکجان کرلیں ،اب دوسرے بین میں چینی ڈال کر چو لیجے پر رھیں، جب کولڈن سا سرب بن جائے تو اس میں ملصن ڈال دیں، ساتھ ہی سیب ہی ڈال کرمس کرلیں ، دودھ ڈال كرمس كريس اور چوليے سے اتارويں ، كيك كو درمیان سے کاف لیں ، ایک صے برسیب والا آ دها مليحر پهيلانين اوپر دوسرا حصه ( کيک کا) رهيں، اور بھي سيب كا بقيہ كمچر پھيلا كريتے، بادام چیزک دیں، کناروں بر کریم سے چھول بنا - CZ Pen el 10-

ج: این منجوی اچھی نہیں ہوتی کے طور ملین بنانے س: عورت اگر کملونا ہے تو مرد؟ ج: محلونے کی جالی۔ س: دل کی آرزو نیس کیاں دم تو ژنی ہیں؟ ج: جب شادی کی عمر کزرجائے۔ س: اگرمیان بوی گاڑی کے دوسے بی تونیج؟ ج: ويلكي-س: آج كل انسانيت كهال كي؟ ج: انبانوں كے ماتھ۔ نواب شاه مهتاب بإنو ----س: آپ کا آخری خوائش؟ ج: الجمي تو ليلي يوري ميس مولي-س: عورت زندگی می سب سے زیادہ س چزکی تناكرلى ہے؟ ج: مالدارشومرك-

س: موريت الرعلطي كرياتو فورأاعتراف كريتي بيلنمروطرات ....؟

ج: مردو علطی نہ بھی کرے پھر بھی اعتراف کر

وس الركون نے بال كوا ديے اور لوكوں نے

5: T212 e 3 2 ret - 21-رضوانه عمران

س: مروخواه كتنابى برصورت كيول نه جواركى خوبصورت جابتا ہے؟

ج: آج كل لؤكيان خونصورتي نبين مال ديمتي

س: الوكيول في دويشهاورهنا كيول چهورديا؟ ج: مردول كاعفل يرجو يو كيا-

公公公

س: كيا دل كى بات يزعة عد المحول يراثر فيعلآباد حيدرآباد

موت کا ایک دن معین نینر رات مجر کیول مہیں ج: موت كاونت تو مقرر بيكن نيندنه آنے كى کونی اور دجہ ہوگا۔ س: مجمع مكين طوه كهايا ٢

र्ग =? के के रिक्ष के मिंड भरी ج: مِن و لكتابول بم توبو-سونیاعمر س: اگر کوئی لڑی کسی لڑے کے ہاتھ پکڑ کر کم J: 3015 -10-س: سائے نفرت محبت کی انتہا ہوتی ہے؟ ج: تى سانى باتون يراعتبارندكرين-س: دنیا کی سب سے خوبصورت شے کیا ہے؟ ج: جوآ تھوں اور دل کو بھا جائے۔ س: ایک اورایک کتے ہوتے ہں؟ ج: تم كتن عامى مو-س: دنیا میں عاشقوں کی تعداد کتنی ہے؟ ج: عيز آسان يرستار عيل-س: اگر کاغذ کے بھولوں سے خوشبوآنے لگے؟ ج: تواصلی پھول کھلنا بھول جا تیں ہے۔ س: كياحس اورفن عارضي موت بين؟ ج: فن تو عارضي مبيل موتاحس كے بارے مل ساہیوال رفعت آراء س: محبت كاكون ساروب خوبصورت بوتا ع؟ ج: محبت كابرروب فوبصورت بوتا ب-س: كيا بهي عشق بغي كياب؟ ج: الي إلى ما تلى بتائے كے لئے ميں موتل -

W

W

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

یں جاول کا آٹامس کر کے کرم دودھ ش شامل آكستك شوكر 夏之上 上上 کرد می اور چینی بھی ڈال دیں، فرائنگ پین میں ينكالي منفائي آئنگ کے لئے۔ كوكو يا وُدُر دو کھانے کے چھے محى كرم كرين، اي من سويان اور بادام، يست، آكنگ شوگر اشياء 8 £ 2 693 ناريل، چهوبارے بلكى آئ يو رفراني كريں اور يكتے W W الا يحى يادُدُر دو کھانے کے چکے دودھ میں شامل کر کے بلکی آیج پر دی مند آدها جائے كا چجيه ان سب كوايك ساتھ ملاكر دھيمي آ چ پر آدها كي يكاكيس، الايكى ياؤدر، كيوزه اوركريم مس كردين W W اريل يادور گاڑھاہونے تک یکا میں۔ ופנלם לחת פלע فیلنگ کے لئے۔ W كنثريسنڈ لمك کھویا اورسو جی الگ الگ بھون لیس، تیلی W ونيلاايسنس اناس، آرو، چری، حسب ضرورت میں ایک کھانے کا چچے کھی گرم کر کے اس میں بیس ( کیوبز کاٹ لیں)۔ ڈال کر بھون کیں۔ کھوئے میں سوجی ، بیس اور بادام، چینی، ایک سوای کرام جاندی کے درق چھوٹی الا کچی یاؤڈر،عرق گلاب ملا کر بالزینالیس پہلے سے تیار شدہ کیک کو درمیان سے آدھاگرام كائيں، كيلے حصے يراناس كے علام اور رس اورالك ركودي-افروك (توزيس) آدهاكي ایک برتن میں پنیراور کھوئے کو اچھی طرح پھیلا دیں، اب اس پر کریم اور جا کلیٹ سوس میده کی چھوٹی پوری بنالیں اوراس میں بال بيكنك بإؤذر ایک چوتفانی کا چی ہاتھ سے مس کریں ، اس میں ایک کب ناریل ڈالیں، کیک کااویری حصدر کھ دیں، اب اس پر ر کاربال کو پیک کردین اور دیب قرانی کریس، كنٹريسنڈ ملک باتی رس ڈالیس، اویری حصے کو کناروں پر اچھی باؤڈرڈالیں اور دوبارہ سے مس کریں اور پیڑے ملهن گرم کرکے اس میں الایجی یاؤڈر ڈال کر آئنگ شوگر کمس کرلیس، فرانی کی ہوئی بالزامچی جس هيب كے بنانا جا بي بناليں۔ طرح كريم لكالين، اب اس ير جاكليت سوس اوون کو پہلے سے گرم کرلیں، ایک پیالے كنثه يسنثه ملك نين ونيلا ايسنس تمس كرس ڈالیں اور کانے کی مدد سے ڈیزائن بنا لیس، طرح مختذی ہوجا تیں تو اس پراوپر ہے آکنگ میں میدہ اور بیکنگ یاؤڈر کو چھان لیس، چینی کو ادراس کوخوب شندا کرلیں، ایک سرونگ ڈش مزے دار بلیک فارسٹ کیک تیار ہے۔ ڈال دیں، بادام اور پستے اوپرلگا کرسروکریں۔ باريك پين ليس، چيني بين مصن اور كنديسند مك میں پیڑے رھیں ، اوپر سے ٹھنڈا دودھ ڈالیں ، سولول كارينبو كمك شال كرك اس كواتنا تجينيس كريدايك زم اور بادام اور سے باریک چوپ کرے ڈالیں ، جا عری اشياء چولا ہوا آمیزہ بن جائے، اس کو اخروث اور كورق ع كارش كريي-آدهاكلو آدها يكث باريك سويال میدے بی شام کرے اس طرح مس کریں کہ آدها كپ تين سوكرام محملیاں نہ بنیں ،مفن فرے کو کریس کرے ہے اشياء حاول كاآثا ایک کھانے کا چچے ایک جائے کا چجے آميزه رك من سے موتے كيس من دالين، ایک کھانے کا چچپہ 2562 1000 يہلے سے كرم كيے موت اوون ميل 160.c ير يست ، با دام ناريل ، چهو بارے حسب ضرورت چيني کا گاڙها دوکھانے کے چھے بين الخاره سے بیں من تک بیک کریں، شاشلک دو کھانے کے جہے يتے ،بادام (سلائس كريس) كارفنگ كے لئے ایک استك مفن كاندر والكر چيك كرين كمفن باريك سويال لگر، لال، پیلا، هرا آدهاكي حسب پيند بادام، پے حسب ضرورت مل تیار ہو یا نہیں ہے، تیار ہونے کے بعد يسي حب پند ایک کھانے کا چچے اوون کو بند کر کے مفتر کو اوون کے اندر ہی مھنڈا چھوٹی الایکی یاؤڈر ایک پین میں گھر گرم کر کے سوبوں کو بھون آدها واع كالجحد آدهاجائ كالجي ہونے دیں، مفترا ہونے پر اوون میں سے نکال برق كلاب دوكھائے كے چھے كراس ميں الا يحي ياؤ ڈرمس كريس اورسويوں كو كرمفنز كورك يس بحى تكال يس،شام كى جائے دودھ کوابال لیں ،آدھا کپ شنڈے دودھ حارکھانے کے چھیے تين حسول مي تقسيم كريس-- Juanely-ایک پش آؤٹ کیکٹن اسے ایک طرف محنا (252) سنت بر 2014 (میدے میں کھی ڈال کر گوندھ کیں) رهیں، پین میں ایک حصہ سویوں کا ڈالیں، اس منا (253) سند 2014 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

اٹھتے بیٹھتے چلتے کھرتے اس کو ور د زبان رکھناہے تاكد دنیاد آخرت كى كامیالي مارى مقدر بن

W

W

W

a

k

S

0

C

8

t

Y

C

0

اینابهت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں جوآپ کاخیال رکھتے میں، کیج اب آ کے برجے میں اور جناب بیام آ ي آپ ك خطوط ك عفل مين، اف جارول طرف بڑے بے شار نامے ادر صفحات کی تعداد محدود، ایے بی کریں بھی ہم تو کیا کریں، اچھا علي و ملي بين تو ليج يد يهلا محبت نامه ب حنا فے نام، سارا رائی کا چکوال سے، وہ اپنی رائے کا اظہار کھ يوں كردى بيں۔

اگست کا شارہ جلد ملاء ارے بیرسرورق بر اتی پیاری ک دہن کس کی ہے اور اس نام کیا ہے پلیز نام ضرور بنا دیا کریں دلبن کا ایکی طرح جازہ لینے کے بعد آگے بوھے اسلامیات کے روح يرورسليلے سےدل ودماغ كوتر روتاز وكيا اور انشاء في كى غزل من ، ارے بيكيا فوزير آلي اتن ساری مصنفین اکشا کے کہدرہی ہیں البیں سنجال ر کھتے ہیں ، واقعی آئی ان محوں کی یادیں سنجال کر ر کھنے والی ہوئی ہے جبکہ لکھاری بہنوں کی کہکشاں

بہت خوب سوال بھی مزے کا اور جوابات ديية والول كوجهي اللدسلامت رمح جنني محبت ہے یو چھا گیا اتنے ہی جاؤے جوابات کے۔ مب نے بہت اچھے جواب لکھے، روبینہ معید کے بیس کے حلوے کی ترکیب بڑتے ہی

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہارے پیارے وطن كواين حفظ وامان من ريمي آمن-دور حاضر میں جہاں زندگی میں جران کن مدتک آسانیاں پیدا کی ہے، دہاں عام آدی کے لئے زندگی کو اتنا ہی دشوار بنا دیا ہے، ہر لھے پچھ ہونے کا امکان اور خدشات میں سالس کہتے، الك نا معلوم خوف كے سائے تلے زندكى گزارتے لوگ اعصالی تناؤ کا شکار ہوتے جا رے ہیں، جس سے معاشرے میں مجموعی طور پر ایک بے حسی اور مایوی کی فضا جنم لے رہی ہے،

مایوی کی اس کیفیت سے نکلنے کے لئے حالات كے ساتھ ساتھ سوچ كو بدلنے كى بھى ضرورت ہ، زندگی کے مسائل اور دشواریاں اپنی جگه مر زاویہ نظری تبدیلی ہے بہتری ضرورآ سکتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حنا میں الی تحریریں شامل کی جا تیں، جوزندگی کے روش پہلوکوسائے لائس،خوش اميدي كاپيفام ديں۔

مایوی کے اندھرے میں کھرے لوگوں کے لے امید کی ایک جھوٹی س بھی زندگی کا بیغام لا

آپ کے محبت مجرے نامول کی محفل میں علتے ہیں، درود شریف، استغفار میلے اور تیسرے کلے کا ورد کرتے ہوئے، اس عبد کے ساتھ اس وردکوائی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے، سويول كأقلفه

اشاء سويال (تھوڑاسایانی ڈال کربوائل کر کے پیس کرلیس) ایک جائے کا چجے الانجى ياؤور آدهاكلو كوئے كى يركى آدهاكب جاول كاآثا آدهاكي پسته،بادام (ہم وزن کے کریا دُور بنالیں) دو کھانے کے چھیے كارن فكور (تحورے سے یانی ش کھول لیں) حسب ضرورت قلفہ کے سانچے حسب ضرورت فحردانے

ایک چیلی میں دودھ کرم کریں اور اتا ركائيس كروه آدها ره جائے، اس مي الا يكي بأؤثر، كارن فكور اور جاول كا آثا اورسويون كا پیٹ ڈال کرا تا یکا تیں کہ دہ گاڑھا ہوجائے، آخر ميں بادام، پسته ياؤوروال كرا تاريس، اب اس میں کوئے کی برتی چورا کرے ڈال دیں اور بیٹر ہے امھی طرح مس کرلیں اور تین مھنے کے لئے کسی ہاؤل میں ڈال کرفریز کردیں، تین کھٹے بعد نکال کر دوبارہ بیر سے فلائی ہو جانے تک چلائس اور فریز کردین، ای طرح دو دفعه کرین، دوسری دفعہ میں بیڑے بید کرنے کے بعد قلفہ سائع بي بركروهكن لكاكرفرية كردي ، نهايت نرم اور مزے دارسو يوں كا قلفہ تيار ہے، ہر قلفہ سانے میں چومسے سے زیادہ مت تک استعال

مين آ دهاشيره ژال كرېكى آغچ پر يكا ئيس، ساتھ آدهاكب دوده من بيلارتكمس كرك واليس اورمتواتر ججيه جلالي ربين بهويون كالمنجر كازها بو عائے تو کیکٹن میں ڈال کریریس کردیں،اس ر کھوئے کی تہدوال کر پرلیس کریں،ای طرح ہرا حصہ تیار کر کے کھوئے پر ڈالیں اور دیا کر برلی کر دیں، اس برجھی کھویا ڈالیں، پریس کر دیں لال حصہ اس طرح تیار کریں اور تھوئے پر ڈال کر ریس کردیں،اس پربادام سے ڈال کر گارٹش کر دیں، شندا ہونے پر بین سے نکال کر پلیث میں رهیں اور سروکریں۔ قروث كشرذ فريلاميث

W

W

W

m

اشاء دو کھانے کے چیچے ونيلا تمشرة آدهاليشر آدهاكي چيني ایک پکٹ لالجيلي مينحيكث حبضرورت مکس فروٹ يائن ايل صب پند دوكھانے كے بچے

دوده كو كرم كرين، چيني دالين، كمشرد تھوڑے مختدے دورہ میں کس کر کے ڈالیں، ججيه جلاتي ربين ، تمشر ذ گاڙها هو جائے تو جوليا بند كردين مشرد مفترا موجائ تو آدهاك كريم اور الس فروث الس كروي اور تعور السكف بعى كا كركم كردي، وش مي مشرد والي، اس يسكك كاچورا چيزك دين، كريم جيلي يائن ايل اور بادام سلاس سے گارش کر دیں اور خفنڈا - しょうりんろ

منه پس یانی آ گیا، مرروبینه آپ ایک بات بتائیں اتی سخت کری سحری کے ٹائم اتنا ہیوی سم کا حلوہ، داد ہے بھی کھائے والوں کی ہمت کو، ساس کل نے ہمیشہ کی طرح عید برایک دوہیں بے شار آئم گنوائے خوب، عالی ناز سروے کا احوال این مخصوص طرز تحریر عن لکھا، ان کی والدہ اور بھائی کے بارے میں بر ھ کر دلی افسوس ہوا، مصاح آب كاروست بمي مزے كالكا، تمين بث كے سروے ميں چھ خود بيندي كى جھلك نظر آئى نہ جانے کیوں سروے کے بعد سلسلے وار ناولوں میں سے سب سے میلے سورۃ امنی کو برط ما تحریر میں ہرباری سیس نظرآتا ہے، بتا نیں کب کہائی کھل كرسائة آئے كا، دوسرا باول أم مريم كا "تم آخري جزيره مو"اس باركوني خاص تار نه چمور على اور مريم بيآب نے زينب كو جهال كى زندكى میں کیوں داخل کیا، اللہ اللہ کرے تو والے کو خوشیاں ملنے فی محی خمر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا

W

W

W

محمل ناول میں مبا جادیدِ نے مایوس کیا کہانی میں کافی جھول تھا، ناولٹ کی اس باد بہار آئی ہوئی می اسندس جیس نے کہائی کوا یکدم سے نيامور ديا بميراعثان كل في على اجها لكها، حسين اختركي تحرير بهى دلجيب محى جبكه روبينه معيدناپ لسك ربي ، روبيندآپ نے اجماعی دعا كا جوخا كه تحينجا وه حرف به حرف درست تقا، شب برات، شب معراج یا رمضان المبارک کی ستائیسویں رات برمرتبه ميديا يريكي وهم بوتا ب،انسان نه طاعة موع جى متوجه مونى جاتا ب،الله تعالى ہمیں شعور عطا کریں اور ہم جان کیں کے ملمانوں کو کتنے منظم طریقہ سے اللہ کی عبادت سے دور کیا جارہا ہے، اللہ پاک ہم مسلمانوں پر رحم قرمائے آمین۔

ا نسانوں میں معزش سیما بنت عاصم کی تحریر سب سے بہترین می جیدعزہ خالد، ما راؤ، حمرا خان کی ترین بس سوسومیں۔ فوز رید خلفتہ صاحبہ کی جہن اور ان کے معت مستقل سلسلول میں سبھی دوستوں نے اچھا لکھا۔ ساراراني ليسي مو دير ، كمال عائب عي كاني عرصے بعد تمہاری تشریف آوری ہوئی، اگست کا شارہ آپ کو پیند آیا یہ جان کر ہم کوخوشی ہوئی آئدہ جی ہم آپ کی رائے کے محظر رہیں کے ا جالا نور: در وعازي خان سي محتى بير-پچھلے ماہ شرکت جبیں کر یائی اس دفعہ حنا جلدي فل كيا، ثانثل دان سے سااجمالگا۔ حمد ونعت اور بمارے نی کی بیاری باتیں

بميشه كي طرح بي مثال مين، انشاء نامه مين اس دفعة غزل هي بإتى تمام مستقل سلط لاجواب بين ، خاص طور يرفكفته شاه في جوسلسله" چكليال"ك عنوان سے شروع کیا ہے وہ بہترین ہے، معاشرتی مسائل، رویے کو سادہ مکر لطیف انداز 一一日 人人人

چکال نے بہت کھے سوچنے يرمجور كرديا، جن مي من ا، تضاداوروارث قابل ذكريس-" کھ باتی ماریان" میں الل نے مظلوم فلسطينيول كے لئے اسے خيالات وافكاركا اظہار کیا، میرے بھی کھے ای سم کے جذبات يں،اال مغرب صرف نام كے بى مبذب يں، افسوس که جارا پیارا وطن اندرونی و بیرونی سازشوں كاشكار ب\_

فلفته شاه کے عم میں ہم بھی برابر کے شریک میں ، اللہ ان کی بہن بھانجا اور بھا بھی کی مغفرت فرمائے آمین۔

فوزىيغزل! آپكوميرى ادراى كى طرف صنا (256) ستمير 2014

ے بیٹے کی بہت بہت مبارک باد، الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو ایک اچھاانسان بنائے۔

كهانيول مين "كواه رفاقتون" صباحاد بداور يت جهز سنك بهار" تميراكل، لمناجلًا موضع تقا میا کی کہائی میں اڑکا برنس تھا تو سمیرا کی اسٹوری میں اوی پرسسر می۔

"غيرے پہلے"روبيندسعيد كى كہانى كانى پندآئی سلطے دارناول تھیک جارے ہیں جصوصاً سندس کان کاسددل مبت بہت اچھاہے۔ انسانول من "لعزش" سيما بنت عاصم كا

انسانه کمال تھا، اس میں سوینے اور سبق حاصل كرنے كے لئے بہت كچے تھا، ويلڈن سيماجي۔ "سريائز" قرة أهين رائے كا اچھا لگا، باقی عزه خالد، حميرا خان اور جا راؤك انسانے

بھی عید کے حوالے سے اچھے لگے تھے، محسین اخر كا ناولك" تيرك بنا" اجها تما تجهي شروع میں بی لگا کہ شاید رائٹر نے ارسل اور شاہ با تو کو طلاق کے بعد ملانے کا پہلے سے بیموج رکھاہے، بهرحال ناولث احجها تھا اور اب بات ہو جائے "عيد سروے" كى جس كى بيس شدت سے متعر می ، بھے رائٹر کے بارے میں جاننا اور برمنا

اچھا لگتا ہے تمام بہنول کے جوابات اچھے تھے، مصاح نوشین کا چکن روست کزن سے بنوایا اجیما تو تقام مجصلا كداكرات مصباح بنالي تواور بمي اچھا بنمآ، اور ہاں فوزیہ بابی کس قیامت کے یہ نامے میں آب جس طرح خطوں کے جواب دی ق ہیں وہ جمیں بہت اچھا لکتاہے۔

اس دفعه عالى ناز كالجريور خط لاجواب تا، جَبِكِه بِاتِّي خُطُوط مِن رابعِهِ اللَّم ، ثمينه بث، نور مِن شاہدادرآ مندغلام تی نے بھی اچھا تبصرہ کیا۔ اور اب آخر میں بات کروں کی ایج

انسائے "قسمت" کی، فوزید باجی پلیز پلیز اس کے بارے میں مملی رائے دیں آیا کہ تابل اشاعت ہے بھی کہیں۔ فوزید باجی! ای آپ کوسلام کهدری بین -ا جالا تور! اگست کے شارے کو پہند کرنے کا شكريه، آپ كى كريرا بھى پرهى بېيں ، پڑھ كر ہى پتا ھے گا کہ قابل اشاعت ہے یا نہیں، اپنی ای کو جارى طرف سے سلام كہے گاء اپنا بہت ساخيال رکھے گا ہم آئندہ بھی آپ کی رائے کے منتظر ریں مے سرب

W

رابعها عجاز: بهاول بور ہے تھتی ہیں۔ اكست كاشاره تين تاريخ كوملا ناسل يرجى دہن دیکھ کر دل خوش ہو گیا،عید تبر کے حوالے سے ٹائنل بہت خوب تھا۔

سب سے میلے حمد ونعت کو پڑھااور پیارے نی کی ساری باتوں سے معلومات حاصل کی، آ مے بوجے و مصنفین کی بہار می بہت اچھا لگا تمام مصنفين كاسروب يدهكر

> ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردوکی آخری کتاب،

Telco/ceとだける وناكول ع

ابن بطوط کے تعاقب میں،

ملتے ہوتو جین کو ملئے، عرى عرى برامانره

شعری مجموعے

0 ای ای کاک کویے میں

لاهور اكيدمي בים על נול מונ-

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

باک سرسائی فات کام کی دیگی چالی کاف کام کے مقال کی ہے۔ جاگا کی کی لیال ہے۔

﴿ مِرِای بُک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بُک کاپر نٹ پریویو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

W

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

کی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز

ہمرای ٹبک آن لائن پڑھنے

ہمرای ٹبک آن لائن پڑھنے

کی سہولت

ہمائزوں میں ایلوڈنگ

سائزوں میں ایلوڈنگ

ہریم کوالٹی منارٹل کوائٹی بمیرینڈکوالٹی

مران سیریزاز مظہر کلیم اور
ابن صفی کی مکمل رہنے

ہایڈ فری لنکس ، لنکس کویسے کمانے

کے لئے شر نگ تہیں کیاجاتا

واحدویب سائك جہال بركتاب تورنث سے بھی ڈاؤ ملوڈ كى جاسكتى ہے

اؤ نکوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

دادملود ترین اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



m

Facebook fo.com/poksociety



رافعہ اعجاز خوش آ مدید، اس محفل میں آپ کو
اگست کے شارے کو پہند کرنے کا بے حد شکریہ
آپ کی تعریف اور تنقید ان سطور کے ذریعے
مصنفین کول کئی ہے شکریہ قبول کیجئے ان کی طرف
سے بھی، ہم اگلے ماہ بھی آپ کے استے ہی جامع
شعرے کے منتظر رہیں گے اپنا بہت سا خیال
کے رمی شک

(公)

(نوث):

اگست کے شارے میں فکھنے شاہ کے بہن بھانجا اور بھائی جوالی ٹریف حادثے میں جال بجن ہوا کہ اور فیان کے جی جار بھی مور کے تھے بتایا گیا تھا ہمارے بے شار قار مین نے خطوط ای میل اور فون کے ذریعے فکھنے صاحبے دلی افسوں کا اظہار کیا ہے، صفحات کی کی بناء پر تمام تعزیت نامے شائع نہیں کے جاسکتے لیکن ان سطور کے ذریعے آپ نہیں کے جاسکتے لیکن ان سطور کے ذریعے آپ کے دلی جذبات فکھنے تک پہنچائے جارے ہیں،

W

W

W

یں سے زیادہ ردبینہ سعید کی گریہ
دوبینہ آپ نے حرف بہ حرف کے لکھا،
جو آج کل اجما می عبادات کا طریقہ کی وی
مردع کر رکھا ہے اس میں مشغول ہو کر ہم جو
ماتے، سمیرا گل کی تحریب کی کان مزے کی جبکہ
تحسین اختر نے اس بار کچھ مالیس کیا، تحسین کی
تخریب آئی ''کاسہ دل'' بھی اپنے اختمام کی
طرف گامزن ہے کمل ناول'' گواہ رفاقتوں کا''
ما جادید کی تحریب کھے خاص نہ تھی، البتہ انسانے
ما راؤ، حمیرا خان ادر سیما بنت عاصم سجی کی
تحریب کی اور سیما بنت عاصم سجی کی
تاول''اک جہال ادر سیما بنت عاصم سجی کی
تاول''اک جہال ادر ہے 'واقعی اس کا جہال کوئی
ادری ہے۔

کتاب کریں حامد سراج صاحب کی "سیا" پرسیس جی کا تھرہ پندآیا، جبکہ فکفتہ شاہ کا سلسلہ "چکیاں" ایک بے مثال سلسلہ ہے، فکفتہ جی ہر ہار کسی ایسے موضوع کا چناؤ کرتی ہے کہ وہ ہمیں اینے آس پاس بی نظر آتا ہے، خصوصا انہوں نے جو" ماں ہاپ کا خط" کھااس نے بے ساختہ روالا دیا، اس مرتبہ" وارث" بھی کمال کی تحریقی۔

ممنا (258 ستمبر 2014)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PANKISTEAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY